

تمام عمر الاش سحت مين رست بين سم ايس لوگ بهميشد سفرين سست بين

1/1/01

فاطمه تاج

#### جمله حقوق به حق معند فه محفوظ هسير

۵رمتی ۱۹۹۲ء تاريخ وسن اشاعت : ACCNO. تعدا دِاستاعت ، 584 July 58 کت بت : یر ۲۰ رویے قبت : اعجاز بركيس يجفته بازار - حيراً باد لمساعت، فهميهم احمد سرورق : انتخاب ببرنس ، جوابرلال نهرر رود مهيدراباد طباعت سرورق. محف ل نواتین بر حبدرایا در ناست.

#### - ، کتاب ملنے کاپته ، ـ

مسامی بک د بو محمی کی کمان . سید آباد - ۵۰۰۰۲ م مکتب برامع دلی - جامع نگر - دلی مکتب برامع دلی - جامع نگر - دلی مستف - ۱۲۲ - ۲۲ مگر باولی - مستف میرویک - حب در آباد - ۲۲ مسالا - ۲۲ مسید ر آباد - ۵۰۰۰۲ میرویک - حب در آباد - ۵۰۰۰۲ 28/ROP ا می اس بہالی روشنی کے تا م جس نے دنیا اور دنیے والوں کو دنکھنے اور سمجھنے کا اعزاز بخشا .

فاطهتاج

# ترتيب وتزنين

اب آسمان کھی برہم ہے کیا کیا جا سے ۲۲۴ وه بهلی بات کهیں کھی نہیں بہارو میں . ان كاكرم بهي شامل دور نحزال ربا پیلے کمجی بیرقافلہ پول دربہ درنہ تھا 1 × برکہانی نہ پر فسا نہ ہے زندگی کیوں و فانہیں کرتی کل کا ماتم کیا بہیں کرتے γ. ہے کھال دا سنۃ خدا جانے 17 را ہول میں جھیوار کر ہمیں جب را ہرگئے کا فسبط کی کششش ناکام خدا کرے سے سہ نالہ م روز وشب نہیں کرتے ہم م بندا نکھیں کئے حس رہ سے گذرماو کے 🐴 کرکے دیکھتے ہم پراعتبار تھوڑا سا ۲۲ سی خیال کی راہوں سے جب گذرائے کم میں شرمندہ ہول اپنی پیشم نم سے ۲۸۸ توش بول که پراترمری او و فغال توہے کا زندگی کا جواز رہننے دے اشك بلكول برجب ركا ہوگا

پیش لفظ بروفسیر خنی تیسم ۱۰ تازه بهوا به سلطانه شرف الدین ۱۰ نیاچیره نئی بهجان و آدائر با نوطابه سوید ۱۵ میاب در اور پهر بیال ابنا و فاطیعالم علی ۱۵ میاب ابنا و فاطیعالم علی ۱۵ میاب تقشس فریادی ہے سے فاطر تاجی بیو نادار بوس بی ۱۲ میس نفور می بی ۱۲ میس شرفی در بیاب می اول کا مظهر محد ۲۲ میسی شروی به می اول کا مظهر محد ۲۲ میسی شروی به می اول کا مظهر محد ۲۲ میسی شروی به می اول کا مظهر محد ۲۲ میسی شروی به می اول کا مظهر محد کار بهت ها می میسی شروی به می اول کا مظهر محد می ایک می کار بهت ها می میسی کرم آب کار کار بهت ها می میسی کرم آب کار کار بهت ها می میسی کرم آب کار کار بهت ها

## غرلين غرايين

درد میں طو بی سی کہوں میں انٹردتیا کون ۲۷ جنہیں تھا ناز وہ اہلِ سفر نہیں کئے ۲۷ کیوں مرحق میں کوئی فیض رواں ہوتانہیں ۲۸

کیب کہامیں نے کو نغر ہو مگر ساز نہ ہو سم دولت غم کے توطلبگار نہیں شیعے سا

ورد کو دل سے بہت دور کیا ہے جاتی نے اس

المنكهول في وبنا الانبيل ديكها ٢٧٢

دل يرغم دوراك كا الزبول كاب ٢٣

صورت حال بعركشيده سے يبى فصل كل سے كہنا مراكھ يهان بن سے ١٩٧ صح کی گفد میں ڈویلے بھو نوابوں کی طرح 44 حالات نے جن کو تھی کیا ہے نظر انداز کا ساپرسہی کسی کا مگر سم سفر توسیع کے بیشم نم کو کہکشاں کھنٹے ہیں ہم ک «انداز بیال میرانه توطرز فغال میری <mark>۹۹</mark> موت سے نظریں ملانا پہلینے دامن کو تا زمیاک گریبال نزکرسکے Al دنگ برآئی ہے شمعوں کی ضیار م خرشب ۸۲ كرشمه ببرتعبى مهوا موسم بهاركي بعد ٨٣ وقت گو کم ہے مگر کام یو کر جاتا ہے ۸۴ میرا جواب محفکو مرے بال ویرسے د کھ چشے کوم سے آ کی مشہور ہوگئے 💮 🗡 ایھاہے یا براہے کوئی سلسد تو ہے ۸۷ تراں تو اس میں ذکر بہار ترتی ہے ٨ يہ تارگريبال جومم سى رہے ہيں چشم نم مهربال نه بهوجائے سے نہیں ہیں میرے ہمدم ا اب أعض واللسب درس كرم فراهم و المعموم ٢ نگاه ديده ورول مب عبي اس ياس دي سام

جب مجی ہم زیرہ سال ہول گے 21 50 كب شف انداز يرنگا بول كے ستاہے اہل سِتم مہربال نہیں ہوں گے ہم ۵ ۵۵ وہ سدا محبِ باس رہتے ہیں اِت اپنی ہویا زمانے کی ۲۵ جب کوئی است کیا رہوتا ہے 44 بھرنظ آئی ہے رنگین زمین اب کے برس ۵۸ جائے کس کس کی یہ نوازش تھی 49 اب کے بہارا تے ہی پرحادثہ ہوا برعيول كي أنتحول من شرارا تو نهيس تفا الا إس قدر يم تونوش نعيب نه تف ٢٢٠ استه بی رہے ہیں خطا کردہے ہیں ہم ۱۲۳۰ رزل کی طرف اہل سفر دیکھے رہیے ہیں بہر حالاتکر ول زندہ میں اک آگ لگی ہے 48 فنس سے کل کے آئے ہیں کا القركتشنا دل خراسش بوا ۲.۴ باآم نرائے کُل کھلانا بول کھی آتا ہے 114 ف كياكيا تفايهال شوق نظرس يهل اله نوگ جب طالب سح ہول گے كس طرح ميم جيئس كل و گلزار كى طرح الما اگر زندگا اين تصوير بيو تي

كس قد كردش دوال خسايا ب مح حیں روزسے لوا اہوا بھانہ بی ہے 111 ردابط يرفع كمفرجب باغبال سي ١١٤ ول كو بيا أر كفت كاران تعيين ١١٨ کھ بھول گئے ہیں ہم کھ باتیں میں اندوی مشكور شوش حالات بهت مشكل به ١٢٠ بربعبى ستم كالشعلول سيئم فاكتحك الا زندگی دیدهٔ پرنم کے سواکھ بھی ہیں ۱۲۲ پیشم نم آج بھی سوالی ہے منز لول كا بحب خود نشال بس بنا ۱۲۴ رقیس ہے درد ہے سلاس ہے 110 البرير فيت المحل سے ١٢٦ زخم كفاكها كيخوريه نازكيا اب كيموسم مين رنگ و يو تعييم بنين ١٢٨ بمصى داخل نعاب، بهرنی 🔹 ۱۲۹ براغون کاب ده سمان عوندن، الما وين مفعف كالحلي كم كمي تربرين الا يل توير عين ليكن رفت سقينين السا كب لك يح وناب، صياكا تحقی جن کو اکرزوکه کوئی مجسفر : أب كاغم بدان بنين بيوكما

سراغ نصل بهادا تهبين ملاجعي نه تھا۔ ٩٥٠ نيت را آ بين اب خواب كيال لاوُن ٩٨٥ موج مطوفال ميرسمندرسے بٹالى جائيگى ٩٦ بے نورسی ہے برم عجب خامشی ہے آج ع یوں اجنبی نگاہ سے دیکھا گیا تجھ 91 كعب كمال كوئى كس كي سب بين ريا 99 ہرکلی اشکبار ہوتی ہے 1.. ود میوائوں کے بمسٹر نکلے 1.1 بہلی جیسی بات کہاں ہے 1.4 مال دل اب بسال نهيس موتا یوں بھارول سے اب رابطررہ گیا این فطرت به نازاب بی بے دعاؤل من این انرد نکیتے ہیں۔ ١٠٦ کے خبر تھی ہاری مبی برنظر موگ ١٠٠ د گرِصبِها مجی بنس مبیح کارضا دول بن<sup>۱۰</sup> ملے تھے سمجے ہوئے بہرواہ پہلے بھی 1.9 یس بول درودل سیمبی آشنا . . . ۱۱ جو ادھورے سے خواب ہوتے یا ااا يكل يثرو كاروان فينسط ١١٢ سم ویار دوست میں اک اجنی بن کرنہے مہاا بنب م صفرة تفاكوني جب ريمان تع ١١١٧

بچاندنی جب زگاه میں ہوگی ۱۵۷ جب خیالول بیس کسی کی یا دکابیگردیا ۱۵۸ شمشر كفشهرين اكسم تونهين بي ١٨٩ ولك بزم ين كيو اليابنام كالم ١٦٠ كون اب دے گا بھر خبر جھ كو اللا مهربال سجو تمق سم حن كوشكرنيك ١٩٢ بتريته بهرانام نبين تقاييط ١٩٢٧ عموار كرئى كسبكسي قاتل سے أيمنے گ ١٩١٧ د شوار اگرچه راه تمی سم یه خطر گنتے ۱۲۵ رشنی تعییل گئی ہے دل ویرا*ل کی*گر ۱۹۲ دل يي لولا نه تو ييم تكه سے انسونكلا ١٦٧ کس نے کیا ہے عہدوف زندگی کے ساتھ ۱۹۸ تهم عرتلاش سح پس رہتے ہیں ۔ ۱۲۹ تفی عذابول ک سب خبر پیرنجی ۱۷۰ کس کومعلوم کر رہ کس نے یہ دکھائی 141 جب تلك نع سوا نبيس بونا الما جو ابل وفا صاحب كردار برويي الما تری بیکوں پرمبتی بھی تی ہے۔ 148 ا ب اگر مبریال بنیس نرسیی ۱۷۵ الهجه میں میری کب تھے انسو ۔ 149

کیاشہر تھا پرکس نے ویرانہ بنا ڈالا ۲۳۷ بوشخص امرول کے مہارے یہ جیا ہے سال اسه وست فلك بيسح ومهتاب إدهريعى المها جب سغربه سم تکلے کوئی بھی تراپنا تھا ۱۳۹ نگاه کم سخن کا معالیا لوگ بیب اپنے مقابل ہوگئے الم جاتے کیوں میرا ہمسفرنہیں آیا ۔ ۱۴۴ مت کے بعد ہم بھی شناسا فن ہو کے معالم) ميرااك أك لمحرثا بنده ربا مهمهما جلوہ دکھاتے والے تعایوں میں رہ گئے ملاا دیوانہ اپنے دیش یہ لے کرتفس گیا۔ ۱۲۷۱ نهیں برغم کر مرا اپنا اختیار گیا ۔ ۱۴۷۷ صغم تاریخ میں یہ واقعرب جائے گا مہما كركياكون النصروب كحوالي تحيوكو الما موسم ترسط ہی کے توسب یے شال تھے۔ ۱۵۰ بینش نظم عارے وہ کب سنگ ویزقعا اےا **پیمولوں کی طرح تا زہ ہما روں کی طرح پی**ں ۱۵۲ ليوب بربياس نغى بالقون مين بن جائم اللها جب فضل کل ہیں صاحب کشن ہنیں ہے کہ ۱۵ داموائیوں سے بحیٹا امکان میں کہاں<sup>ہے</sup> 100 منزل كى طرف اتنا الرصائعي تعلى

## يبش لفظ

ا دوی تازہ وارد شاعرات کی فہرست ہیں فاطمہ تات کا نام ایک توشگوار اضافہ ہے۔ غرل کی صنف سے انفیں زیادہ لگائی ہے۔ انفول نے اُردو کے کالسیکی غرل کو شعوار کا مطالعہ کیا ہے اساتذہ کی زمینوں میں غرلیں کچہ کرمشق و ممارست کی منزلیں طئے کی ہیں۔ یہی سبب ہے کہ اُن کے کلام ہیں روایت کی پاس داری ریادہ کمتی ہے۔ بیش تر بحدید شاعرات کے برخلاف انفول نے غرل کے واحد مشکلم ریادہ کمتی ہے۔ بیش تر بحدید شاعرات کے برخلاف انفول نے غرل کے واحد مشکلم کے لئے تذکیر کی جنس کو ترجیح دی ہے۔ اس کے باوصف ان کی شاعری ہیں نسائی احساسات و جذبات کی جھلک جا بجا نظر آتی ہے۔

"اب کے بیں" فاطمہ آتی کی شاعری کا نقش اول ہے۔ اس کے مطا کعے سے اخازہ ہوتا ہے کہ ایک منفرد لہجے اور اسلوب کی تلاش میں ہیں اور اس ہیں بوی صد نک کاش میں ہیں اور اس ہیں بوی صد نک کا میا ہی ماصل کرلی ہے۔ ذیل کے اشعار فاطمہ آتی کی تساعری کے نئے امکانا کی بتہ دیتے ہیں۔

تمام شب جو مسا فرکے ساتھ جیلتے ہیں ہمیں بھی پائیں گے اک دن وہ ان شارویں سانسیں گنتی ہے زندگی میری زخم؛ دل کے گِنا بہسیں کرتی سناہے ہوش میں اب آگئے ہی لیانے امیرشہر کی کب جانے کیا جرآ کے

اک ربط خاص اب معی سے میں تات کو انسیاں نہیں ہے م انسیاں تو ہے

جس کو منزل سمجدرہے ہیں سمجی وہ کعبی تیرا ہی نقش پا ہو گا

یکی دا بول بر مهم محبی نکل بیر بین تاتج سفر تو بوگا مگر کاروال نهیں بول کے پھوالیسی دا بول بیر بین بیرون کے

تری زباں نے دلاسا تو دے دیائے کن تری نگاہ ہمیں سوگوار کرتی ہے

ج اساں کو دیکھ کر تاروں سے رشتہ جوڑ کر مسرت پرواز کیا ہوں ہی نکالی جا گا

و کسی وقت بھی موسم کے طرف وارشے فلے خار میمولوں سے تو برحال میں بہتر نکلے

ایک آن بعانا نوف کارگاتھا ہوگئے تیرے ہم سغر مجر بھی اِن اشعار پس فکر واحداس کی تازگی سے ساتھ اظہار کی ندرت اور بھر بھی ہے۔ اگر اس سمت بیں ابنا تخلیقی سغرجاری رکھیں تو مجھے بھین ہے کہ وہ جلہ ہی جدید تر نشعراد کی صف میں ابنا مستحقہ تھام حاصل کرلیں گی ۔

**پروف**یسرخنی تنبسم سابق صدرشعبُداُرددجا معِثمانیر

۲۵- اپریل <del>۱۹۹۲</del>

#### سلطا نه شرف الدين احمد

### تازه بوا

معفل تواتين كا اجلاس شروع بوابيا بتا تها . تحاتين أن جاري تعين كم الكيمي من نظر آري ملى الله ين الله ين الماض بولى . ويجعا بيت من خواتين براجان بن اسلام اواب کے بعد میں اپنی نشست پرجا بیٹھی ۔ ای ایک نیا چہرہ دعوت نظر دے رہا تھا۔ کسی قدرغورسے دیکھا۔ شکل جانی پہیانی لگی ۔ ایجانک دونی آنکھیں چار ہوئی۔ دیکھنے کے اندازیں تیکھا بن تھا ، شرارت کی دمک تھی۔ دبی دبی مسکر اسط نے متوجہ کرلیا -ایک نیتین سا ایھرا۔ یسے میں ال انکھوں اور ان کے و کیھنے کے انداز سے است تا ہوں ، با نتی ہوں گھیا میری یا د داشت میں رہ گئی تھیں ، ہم انگیس - بی نے سوچا ۔ برہنس مکھ یجمو ضور مرے شاکردول کے کاروال میں شامل دیا ہوگا۔ جب بھی تظری ملی ہیں احترا گا تھک جاتی ہیں۔ تجب س سابیدا ہوا۔ مگر میری کھوج نے صير كي دامن من بناه في يهد السالحدة تما جس ين اس بيذبرى "نشفی کی جاتی ، پروگرام شروع بهویکا تھا - مغمون، افسان ، مشاعره سب ملی مجھ تومورہا تھا۔ ممغل اختستام کو پہنچی اور یہ گستا،خ آ بھول والا شرير جيره ميرس قريب بهني بكا تحاد تعارف سي بته جلاكم وه ميرب اولین شاگردوں کے گرفہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ درا فراسی لر کیاں کس قدر سرحت

سے برطور جاتی ہیں۔ کتنی جار مجھوٹ بھا طی سے او بنی پوری ہوجاتی ہیں - ہراما میں عورت بین اس قدر رس بس جاتا ہے کہ کسی تھو ٹی سی الوکی کو عورت کے ساینے میں ڈھالتا اور مجھر شناخت کرنا واقعی مشکل ہوجاتا ہے - مگر مانظہ ان سے کمسن حلیہ کو محفوظ کئے ہوتا ہے ۔ فاطمہ تاج کی اور میری یہ رسماً باقاعدہ طاقات تھی ۔

بہلی ہی بار وہ محفل نحواتین کی گرویرہ سر گئیں۔ انفیص عور تول کے اظمار كاير بي بك ماحول بسندايا و فاطرب تحاشراس كى مبربن كيس و مجركيا تها . ادلی اجلاس میں نئے چہرے ان کے ساتھ آنے لگے۔ ناغہ کرنا تو کہا وہ وقت سے پہلے ہی موجود رہتیں۔ اور سنس ہنس کر میرا خیر مقدم کرتیں۔ استاد تناکرد کے ریشتے کی تقدیس ' خلوص' مجت اور دوستی میں تبدیل ہوتی رہی۔ فوٹ پر معی بات سبو نے لگی اور وہ تھی طول گفتگو ۔ فون بران کا کلام سنتی - مجھی فمون سساتی اور مجعی افساخ - تحفل خواتین کی ده ایک سرگرم رکن ثابت ہوئیں ۔ گرم جوشی سے مصر لینے لگیں ۔ مزاحیہ خاکوں ، افسانوں احدمغاین سے اراکین محفل کی سامعرنوازی کرتیں . غرل کا نرید چھنے ۔ وہ ان کی تحریر کا لاد مى عنع تقى - ان كے قلم سے بے اختيار غربيس ليكا كرتيں - و تھتے و كھتے افسا نہ تیار ہو جاتا ہے۔ وہ زور اوسیں ہیں ۔ اور مجھرتی سے اپنے خیالات کلم بند كرتى مين ان كاقلم محفل خواتين كى خواتين ير تعبى أصطنع لكاء ابك سم بعدايك ان كى ك منديده متحفيتول ك تعارف روزنام سياست بين شائع بو ف سكا-ان کا اپنا مشاہرہ اور کھے نجی تجریدان کی شونی تحریریس غایاں ہوئے۔ سیح تو یہ ہے کمعنل خواتین کی حوصلہ افرائی ان کی تحریروں کی محرک بنی ۔

ان کی صلاحیتوں کو اکھا اور فاطمہ تاج کو افسانہ نولیں ' غزل گو ' مزاح نگار اور آنشار پرداز بنا ڈالا۔ پیرتو لکھنے کا جنون طاری ہوگیا ۔ اک گنت غزلیں لکھیں ۔ نہا بہت تیزی سے ان کا ڈھے رنگ گیا اور محرمرُ زودگو اور زودنولیں کامجوع ُ کلام بھی منتظرِ عام پر ۲ نے سے لئے پھلنے لگا ،

ا کے سات کر است کا ہوائے و دلیت ہوا ہے۔ یہ قدرت کی عطا ہے۔ فولوں کی طرف فطرتاً ما کل میں۔ نہا بیت تینزی سے کہتی میں ۔ یہ شعب ملاحظہ ہوں ۔

> کسے ہے دوست پہاں فرصت مسیمائی بہاں کے زخم توابینے جگر ہیں رہتے ہیں

> > و شمن بناں آر ہے ہیں مچرعیاوٹ کو مری زخمول تواور مجی اس سے ہرارہ جا کے مگا

تاتی کی شاعری میں تغزل کا رنگ عالب ہے۔ ایک خاص شاعرانہ کی سنے کی شاعرانہ کی سنے ہوئی ہوئی ہے۔ انساری آمد کا رجیان ہے اکلاد کی سنے ہوئی ہے۔ انسان نہیں ہوتا ۔ الفاظ کے برتاؤیں ایک بہاؤ ہے ۔ جن میں قافیے ' ردینیوں کے ساتھ سکاور طی نہیں بنتے ہے

> زندگی دیرہ پرنم کے سوار کھ کھی ہسیں پاس اب میرے ترے نم کے سوار کچھ کی نہیں لوط جائے گا زرا اس کی سمنا طت کیجے دل تواک چبنش بین کے سوا کچھ کھی ہنیں

یہ تعارف یہ تکلم یہ تخیاطب کی ادا یہ تھارف یہ تکلم یہ تخیاطب کی ادا یہ یہ تھی آئیں ہے سوا کچھ مجھ نہیں فاطمہ تاج کے تجھے کون یہ سمجھا کے گا زندگی نغمہ ماتم کے سوار پکھ مجھ نہیں

تاتی کے کلام میں تازگی جھلکتی ہد سے دانی محسوس ہوتی ہے کسی جھیل سے انہم نے والی تنعی مُتی الم ول کی خونصورتی نظر آتی ہے یاکسی در بجر کے ایک کھیل جانے سے تازہ ہوا کے ملکے علیہ محبور تکے رک کر چلے آئیں اور فرحت کی بخشیں ۔ میرا بہہ تاثر ہے ۔ یہ اشعار مجی پنٹیں ہیں ۔

تم کیون دل پیژمرده کی پیرش پر به ضدمیو کیا درد مسلسل کا به حبیره نیسیس عمّاز

تنکے تنکے سے مل کے رولین کے جانے پھر استیاں ملے نہ ملے

بھر یقص بدکیسا سے تری برم بی تاج تاج حالانکر زمانے میں کوئی سازنہ کا واز

ہم توزمانے بھر کو یہ مجھا کے رہ گئے وہ شخص غم شناس تھا ہم م م م م دخھا دیکھے میں ہم نے کتنے ہی جلتے ہو مکا سیکے دیم تھنس سے تو نوفِ شرر نہ تھا اس سے نظر بھاکتے وہ ہم سے لے مگر جم سے یہ زندگی کے دہ نور سی رنہ تھا

فاطمہ تاتی کی بے شمار غزلیں میری نظرسے گذریں ۔ اکثر اشعار نے ایک چھیے کو صلے محکھ کے بیس منظر کا اصاس دلایا۔ ایک اسی محرمی کی ترجانی بھی کی جسے پوشیدہ رکھنے کے بام جود شعور سے کسی گرتے سے بے اختیار جا نکتے لگتی ہے ۔ غمگینی بن اس قدر گرائی نہیں کہ انسان کو قنوطی بنا کرر کھ دے۔ شاعرہ کی طبیعی زنرہ دلی اور خوش مزاجی اشعار بیہ حاوی ہے۔ فطری رَجا مُیت انہیں زیادہ دیر مغوم نہیں رہنے دیتی۔ سہ

لبوں پر حسنِ تبسم کے باوجود اے تاج ہماری انکھ تھی پُرنم ہیے کیا کیا جائے

نشسترز تی سے تورکو کیسے تقب ایک ہم گو مندمل ہیں زخم مگراک نشال تو ہے

می سشرمندہ ہول اپنی چشم نم سے یہ حالت ہوگئی ضبط الم سے

### فأكسط بإنوطا بره سعبيد

## نت چېره ننی پهچائ

نواه وه مغربی مفکرین بهول که مشرقی مفکرین - جب سوال عورت کا اظمت بیت تو طنب زکے تیر خرور استعال کئے جاتے ہیں - کوئی تو یہ کہت ایسے کہ عورت کا دوسرا نام کمزوری ہے اورکسی کی دائے ہیں عورت کم عقل کی اور تلون مزاجی کا نام ہے ، سیکن گردش لسیل و نہار نے یہ تابت سردکھا یا اور تلون مزاجی کا نام ہے ، سیکن گردش لسیل و نہار نے یہ تابت سردکھا یا ہے کہ عورت قدرت کی زبروست شکتی ہے ۔ کا ثنات کی زبب و زبینت اور زندگ کے مختلف شعبوں میں سرکتہ جا دینے کی اہلیت رکھنی ہے ۔ عورت اہل سیف بھی ہے اور اہل قلم بھی ۔

فاطمہ تانے ایک باصلاحیت شاعرہ ہی نہیں ایک بہترین اور کھی ہوئی منفرد لب ولہجر کی ننشہ نِگاریمی ہیں' بن کی شگفۃ تھریریں ادبی رسائل کے علاوہ خاس طور پر روز نامرسیاست کی زبینت بنتی رستی ہیں۔ مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جب حیدرا بادی تکھی پڑھی خواتین شعروسخی کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ فاطمہ تاتج انہیں نئی لکھنے والی شاعرات یں سے ایک ہیں' یوں کا مزاج خالص غزل کا مزاج ہے۔ انہوں نے مختلف ججوٹی بڑی بحول میں غزلیں کھی ہیں۔ زبان سلیس' سادہ اور دیکش ہے۔ یہ اشعار سس قدر دل نشین اور معنی کڑیں ہیں۔

درديس دوبى ابهل سائرديبا كون ں د*ل تو ویرال ہے بہارو* کی خبردیتا ہے کو این نودداری کی تاعر مفاظت مسلے تری ہربات کومتنطور کیا ہے میں نے وه شخص غم شناس تھا جرم مگرنہ تھا ہم تو زملنے بحرکویسمجھاکے رہ گئے زمال بسندی تو بوئی حل ہیں ہے ب رشته اس می اوح و قلم سے نے گا گر جو كوئى ہم يما بنس برك المجى توشيري كوئى نهيس ب كراينا يه كبطير سنة وكمعلاش ماج كس بحبوريال بن اين تتوق سفرنين ب اسے ماج ا دھوری ہے پہرائی ہماری سب لوگ م محفل می گریم تونهن می تمام عمر الاش سح بيس رستتے ہيں بم ایسے لوگ بمیشد سفر میں دستے ہی

میری دلی تمنّا ہے کہ فاطر تاتے اپنا شوی سغراس طرح جاری رکھیں۔ ۲۰رایری ۱۹۹۲

### فاطمه المعلى خاك

# .... اور بير بيال ابينا

و جون سطاوا عرص معلل خواتين كا مابار اجلاس تها- تقريب تمام خوانين المنجى تغيس معفل كي أغاز كے لئے ميں نے اپنى جگر سنھالى ہى تھى كر ايك شفے جرك پرمیری نظریں حیٹ کمحول کے لئے جمگئیں۔ اُس وقت ان کی طرف زیادہ توجہ دینامشکل تھا۔ بیلسے کے بعد دیکھا جائے گا ، کہر کر ہم نے جلسہ کی کاروائی کا آغاز كيا- بب بلسه انتشام كو بهنيا تواس نئ بهان كى طرف سب مى نواتين برهيس -امیں میں ایک دوسرے کا تعارف ہوا۔ جندرسی باتوں سے بعد اہنوں نے اپنے مکسے بڑھنے کے بارے میں بتایا۔ پہلے ہی دن وہ اِس قدر کھل کر لمیں کم یہ بھول جانا پراک اُن سے بہلی بارمل رہے ہیں۔ باتوں باتوں ہیں تاتے نے کہاکم من الله المعمل سے بے حد متا تر ہوئی اور مجھے افسوس ہے کر است عرصے مک اس معنل سے بے خررسی میں نے کہا کوئی بات نہیں دیر آید درست آید ۔ آب یا بندی سے آتے رہیئے ۔ اب یہ ماٹ راللہ خدا نظر برسے بجا سے انہا پا سندی سے مبلسوں یں آتی ہیں۔ رفتہ رفتہ اُن کے گئ مجھلے تومعلوم ہواکہ ہر الله الجعبي ركستم لكيل . نظم و نثر دونول بهت بي عده لكنتي بين - بيندي د**نول بي** 

اہیوں نے اسینے حسنِ اخلاق اور شائستہ مزاجی سے ساری مخل کو اپنا گرویدہ بنالیا اقد باقاعدہ محفلِ نو اتین کے عشق میں مبتلا ہوگئیں۔ ہروقت معمل نواتین کو بہتر سے بہتر بنانے کیلئے اپنے قیمتی مشوروں سے نواز تی رہتی ہیں۔

قاطر آئ طبعاً بے درصاس اور جزباتی ہیں۔ اُن کے علنے جلنے ہیں اِس قدر
اپنا بیت اور خلوص ہے کہ تلاف کا سوال ہی بریدا نہیں ہوتا۔ فاطر آئ نے مشاہدہ غضب کا پایا ہے۔ کسی شخصیت سے متاثر ہوجائیں تو جب تک اپنے آلات فلم کے ذریعہ دوروں تک نہ بہو بخائیں ' جین سے نہیں بیٹیمتیں۔ بہت کم وقت میں اُنہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعہ اپنا ایک ایجا خاصا مقام بنالیا ہے۔

النوات قلم کے ذریعہ دوروں تک نہ بہو بخائی ان کی نثر نگاری۔ فیر! فاطر تا تھ کی ساتھ بہت ہی گہری بات کے سنو کہنے کا سلیعہ ہے ، کبھی کمھی تو بولی سادگ کے ساتھ بہت ہی گہری بات کو ستو کہنے کا سلیعہ ہے ، کبھی کمھی تو بولی سادگ کے ساتھ بہت ہی گہری بات کہر جاتی ہیں۔ یہ غرل کی شاعوہ ہیں۔ بلکے نجلے انداز میں غول کے تمام کواز مات کہر جاتی ہیں۔ یہ غول کی شاعوہ ہیں۔ بلکے نجلے انداز میں غول کے تمام کواز مات ان کے بہاں ملی جائیں ہے۔ بہیں دنیا میں سب سے شکل کام شو کہنا مگت ہے اس کے بہاں ملی جائی ہے۔ بہیں دنیا میں سب سے شکل کام شو کہنا مگت ہے اس کے بہار ہے۔ البتہ بہیں ان کے جو شو زیادہ لیست معوب ہیں۔ شاعوی بر تبعرہ ہارا

یں اور کیوں بہند آئے یہ مجی مختفاً عرض کروں گی ۔ محفل خواتین میں ہم نے اکثر ان سے مشووں پر داد وے کر اپنی قابلیت کا مکتر جایا ہے۔ یہ شعر مستھنے ؛ کہتی ہیں ۔

> ہماری جرائٹ پرواز ید مدحراں تھے جنیں یقیں تما انجی بال دیر نہیں اس کے

كهاك نا دهوكا بالي ويربون بارك ويمن المفركية تعرفا ولا يما

نما رز اکب ہے جمال اہل فن کا قدر کشناس جواوی بریں وی تونظر میں رہتے ہیں يد معلع ديكيف رنگ غزل تعلكا براتاب اعتباركي انتهاب. بر ایک سانس کا رکشتہ ہے تیری دات سے تاج رہا نہ کچھ بھی مرا ' تجھ پر اعتبار سے بعب زندگی بڑی منتوں، مرادوں کے بعد ہم تک بہو کئی بھی توکس حال میں ، واصلم سب سے نظر بچاکے وہ ہم سے ملی منگر جہرے یہ زندگی کے وہ نورسح نہ تھ ربنا اور ربزن کو آ منے سا منے کر کے فاطمہ تاتے نے ظرف کو آز مائش میں ڈال دیا ہے ۔ کہتی ہیں ایک ہی صف میں کھوے میں رمنا مجی راہتران ديجعنا يربيع كرأب اؤن سغرديثا سيعكون ابل بنری بھیبی پر آب دیرہ میں کہ دینا دیدہ دروں سے خالی سے

إن اشتعار ك بعد إس وعب سع ساتع مضمون ختم كرتى مون كر الله كرب الله كرب المرب زور قلم اور زياده .

کیا کرتے سارے اہل ہُنر کوبط سے شک تا ہے

أُس برم نوش نظر من كوئى ديده ور نه تما

# نقش فسریادی ہے

قدامت پسند گرانے کی رہے ول میں بحواسے ہو معمرے وجود نے بین میں ماں باب سے محمر میں کسی حدثک زوق اُدب کی تسیکین محسوس کی محمہ شعور کی منزل پر بہتھے تک وہ سائبان نہیں رہا جسے میکر کہا جائے۔ سسسرال کا ماحول زیاده قدیم نه سهی نسیکن اتنا نیا بھی نه تھا جہال پر اطریو بالخصوص" بهوا كو "سيف وقلم " سے كھيلنے ديا جاتا - مطالع كى حد تك بعى مجى شوہر مح تعا ون کی شبنم "تش شرق کو تھنڈا کرتی رہی ' بھر بھی اس سے کیا ہوتا ہے ؟ اپنے اس یاس کے ماحول اور خود پربیتے ہومے چیدموسمول کا ذکر اشعار میں ظام رکونے کو اس قدر جی ہا ساکہ میں بے جین بوجاتی اور معی کسی کاغذ بركوئى تشعريا غرل لكه كرسكون محسوس كرتى اور بيمر أس كو للف مرديتى ، بيمريول بهو بيساكه عام طور بر بيونامي، الاكسيال حب مائيس نتى يم تو بوى برطى ومرداريال بھی اولا ذکتے ساتھ جہلیتی میں اور پھوید سلسلہ طویل بھی بہوتا ہے۔ وقد داریوں مح موسم میں خزاں کا وجودہ سیں ہوتا ۔ برسوں بھرے برے سمرال میں يول بيسے بيوں كى برورش كرتى رہى، كسيكن ذات كا خلا بيمر بجى مرر د ہوا . تشوہری محبت میرے وجود او گمان سے زیادہ ملی استروات پھر بھی تنہا ربی - سناکل ایسے تھے کہ اپن خواہش کا اعبار تھی نرکرسکی کر ' پیس کھے کھمنا

میرے کھنے کا شوق اس وقت سندت اختیار کر گیا جہ بیم مخل نواتین اسے والبت ہوگئی۔ ایک بے نور سا ذرہ ہوکر بھی ہیں یان ستا رول کے ہجوم میں اگر چک اکھی۔ "محف لِ مواتین" کی عواتین نے میرا بولی محبت سے خیرمقع کیا ' بہت ہی حوصلہ افزائی کی جن میں سب سے زیادہ قابل ذکریں محترمہ فاطمہ عالم علی فال صاحبہ ' محترمہ سلطانہ شرف الدین صاحبہ ' محترمہ افعیا بیاب سلطانہ صاحبہ ' محترمہ اقعب اللہ جہال تذیر صاحبہ ' محترمہ امنہ حیدرفا صاحبہ ' محترمہ اقعب اللہ جہال تذیر صاحبہ ' محترمہ المنہ حیدرفا صاحبہ نور کہ میں خود نہیں ہوائتی کہ کتے صفح پان نامول کے لئے درکار ہول گے۔ ٹالول کے میں خود نہیں ہوائتی کہ کتے صفح پان نامول کے لئے درکار ہول گے۔ ٹالول کے یہ میں خود نہیں ہوں گے۔ ٹالول کے یہ میں خود نہیں ہوائتی کہ کتے صفح پان نامول کے لئے درکار ہول گے۔ ٹالول کے یہ شبنی قطرے ہوں ہوں گے۔ ٹالول کے اس کے بعد قاری کی خدمت میں بیش ہے کے یہ شبنی کا در کو کو شبو قارئین کی خدمت میں بیش ہے

کا نظے بھی کا فظِ جِمن ہوتے ہیں ایس کئے وہ بھی فروری ہیں۔ قساریُن پر بھی تبول فرائیں۔

کتاب کی اشاعت کے سلسلہ ہیں توصید افزائی کرنے والی معیاون مستیوں کے نام کس طرح ہوں سیمھے ہیں نہیں آتا۔ کیونکو عسن کرم فرما ، جربان کوم نواز جیسے الغاظ آن کے نلوص کے آگے بہت چھوٹے گئے ہیں۔ نام کے ماتھ مشکریہ اوا کرنا میرے بس کی بات نہیں ہیں۔ اشخد اپنے بن سے اُن ہستیوں نے مجھے سے تعاون کیا ہے کہ "مشکریہ" جیسے رسی لفظ کو بیں اُن لوگوں ک تو بین سمحتی ہوں۔ وعا ہے کہ اُن سبتیوں کو خوا جزائے خیر اور سالا متی عطا فرمائے ۔

فاطمه تآج

۲۵ - ايريل ١٩٩٢ع

یا رب مرے! عاجز تھی ہوں نا دار ہول ہیں جی تنگ اسمیں نہیں کوئی گئتہ گار سول یں جمی

ا مسید کا دامن مجی دل سے نہیں میکوٹا اک عرسے یوں بھی دل بیمار ہوں میں بھی

مالات بدل جائیں گے جب تسیدا کرم ہو جس حال میں بھی رکھتا ہے سشار ہوں یں مجا

جھولی مری بھرنا' مجھے ما پوسس نہ کرنا یول نعمت عظلی کی سراوار ہوں میں مھی

درباریں تو سیسری پذیرائی بھی کرنا سر کمحرعنایت کی طلبگار ہوں بس بھی

سے تانج مرے سریہ، فقیروں کی طرح ہو مختت ر اگر ہوں تھجی تو لا جار ہوں میں تھی

## أنعت شريف

تجستی اول کا مظهر محسسهٔ پہساں پرمحمد وہاں پرمحسمد

قیا مت کے دل اپنے ہراُ متی کو علما کیجئے جمام کو ٹر محسلہ

گنہگار برہم اور وہ مضطرب ہیں میں رحمت ہی رحمت کے پسیکر محمد

نبی کے غلامول کی پہچان یہ ہے سے دل ہ**ں خد**ا ادر لب پرمحسمہ

یہی ورسس ایمال بہی اکھی ہے خسدا اک ہمارا ، چیمسر خسمہ

یہی النتجب فاطمہ تاتی کی ہے کرم کیمجئے روز محشر محسمنہ

## نعت شرافيب

جو گھر ہے کرم آب کا سرکار بہت ہے م تکھول کو مری صرت دیدار بہت ہے

خود اپنے لئے شمس و قر ڈھونڈ نے والوہ میرے لئے یہ ردفت، ازار بہت سہے

بھوکو جو لاہے وہ میں کا ہے صدقہ دل اُکست سرکاریں سرشار بہت ہے

کیوں خانہ بروشوں کی طرح پھرتے دیں ہم اپنے گئے مرکار کا دربار بہت سیسے

بہب سے بہال دیدہ تر لے کے کھڑسے ہاں ول آپ کی رحمت کا طلبگار بہت ہے

جنت کی تمنا ہے اگردل میں تری تاتے اس کے لئے اکب نسبت مرکار بہت ہے وردیں طوبی کا ہول یں اثر دیت ہے کون مل تو ویرال سے بہاروں کی خبر دیتا ہے کون

ایک ہی صف میں کھوے ہیں رہنما بھی ماہزن ویجمنا یہ ہے کہ اب اون ِسفر دیٹا سیعے کون

بطنے منعنف ہیں کھڑے ہیں فیصل کرنے سے ہوں ویکھنا ہیے حق کی رہ ہیں اپنا سر دیتا ہیے کان

ایک میسیح نوکی خاطر کشنی شعمیس گل ہوئیں دستِ شب میں یول بھی دامان سیر دیتا ہے کون

اب بہال ہرایک کوا بنے برول کی فکرسے بر بریریدہ طائروں کو اینے پر دیتا سے کون

لوک میرے شہر کے اب بو بیصتے ہیں تان کے ا اِن اند صیرول میں اُجالوں کی خبردیتا ہے کون صخصیں تھا ناز وہ اہل سفرنہیں آئے ہمارے ساتھ کبھی راہیہ رہیں آئے

ا نغیس کے نقش قدم سے ہے منزلوں کا بیتہ وہ لاہرو جو کمجی کو ملے کرنہسیں ہے

ہماری جرائت پرواز پروہ جراں سفتے بنا ہے ہوائ ہے ہے بہاری ہوائے ہے ہماری ہوائے ہے ہماری ہوائے ہے ہماری ہوئیں آئے

یں ایک سنگ ہوں ہیئے۔ بن بھی سکت ہوں مری کا بش میں وسست میمن رہیں ہے کے

ہوجین کے باقد میں تورسخسر کا پروار بھیسن ہے کہ وہ پیغامسسر نہیں آمے

ہویہ بنائے کہ یہ زخ، سندل ہو تھے ابھی تو ایسے مسیما نظرینسیں کے

نگاہ حبستجو کے تاتج کی ہے تا بانی ہمساری راہ میں شمسس و قمرنہیں آمے كيول مرسے حق ميں كو ئى، فيض رواں ہوتا ہيں كيوں مرى حالت پر كو ئى مہربال ہوتا نہيں

حل نه ہوگا دوستو! اِن بھیگی بلکوں کا سوال رخم دل جب تک کرزشک گِلسّا ںہو تا نہیں

کیسے ہو رقص بہارال مکسب سنائی حبشت گل آنفس بھر بھی قفس ہے کیوں مکاں ہوتانہیں

اک نہ اک ون تو کہیں رکنا پرلمے کا دوستو! اِسطرح جلنے سے رستہ جا وداں ہوتا نہیں

کس سے بو چھوں کون دے گا میرے اُسکول حسا کیوں وہ میرے حال ہر اب دہر بال ہو تا نہیں

تم نے دیجھا ہی کہال ہے انکھو بھر کراً ن کو تاج ایسی کے قسمعیں بھی ہیں جن میں دھواں ہوتانہیں  $\bigcirc$ 

کب کہا ہیں نے کہ نغمہ ہومگر ساز نہ ہو مسیدی ہوازسے اونچی کوئی کوازنہ ہو

دیکھ کر شیر جلانا مرے قب تل ورنہ میرا انجام تر سے زخم کا ہ غب اڑ زہو

نام تم نے توصلیبول پر لکھا سبے مسے ا طرب بیر مین عطابعی مرا اعزاز نہ ہو

اسمانوں سے بارے جانے کی خواہش زکرہ جب تلک تم میں کجاک طاقت پرواز زہو

کوئی حائل نه رہبے پھولوں کی آزادی میں موسم مگ کا مجھی ایس تو انداز نہ ہو

یرشب و روز ادصورے سے گیں گے ہم کو بب تک اے تاتج کوئی اپنا بھی ہم طاز زہو 0

ہم دولت غم کے تو طلبگار نہیں تھے رسوا تھے مگر ہوں سے بازارنہیں تھے

جو لوگ کہ تھے مصلحت وقت میں شامل وہ لوگ بھی تو صاحب کر دار نہیں تھے

کرتے رہے بوسشہریں زخموں کا مراوا وہ لوگ مگر میرے تو غم نوارنہیں تھے

ولامان وریدہ کو جو نورسی نہیں بیائے ہم لوگ یہاں اِ نے بھی نادارنہیں تھے

اس وقت سے تھی شمع فروزاں یہ نگا ہیں جب صبح کے ہو نے ہی کے اٹارنہیں تھے

کھھ ایسے تہی وست بھی ہیں تائے، نظر ہیں جوجشن بہارا ں کو بھی تیارنہیں سکھے  $\bigcirc$ 

درد کو دل سے بہت دورکیا ہے میں نے اس طرح خود کو بھی محصورکیا ہے میں نے

اینی خود داری کی تا عر حفاظت کے لئے تیری ہربات کو منظورکیا ہے میں نے

میرے دامن سے سے ماضی کی رفاقت باتی جب سے سر لمحر کو دہجور کمیا سیے میں نے

کچھ نہ کچھ قرض ادا ہوگا مرسے الشکول کا دل کو ہر حال میں مسرور کیا ہے میں نے

ا اسمال جا نُزہ نے اپنے بھی دامن کا مجی تیری راتوں کو بھی پُرنور کیا ہے میں نے

اک اِس اس پر اُس کا کوئی پیغام طے آتے نود اپنے کو مستہورکیا ہے پلنے کا محصول نے کبھی لڈو بت تارا نہیں دیکھیا چلتے ہوئے گلشن کا نظب را نہیں دیکھیا

بو پھلے پہر میری دعاؤں میں تنھاٹ مل میں نے تواً فق یر وہ ستارا نہیں دیکھیا

ر شخص تو ساحل کے مناظریں رہا محم جوکشتی ڈبو دیے وہی دصارانہیں دیجھا

اک ایسا بھی وقت آیا سمندر کے سفی پی جو ڈوب گیا اس نے کمٹ رانہیں دیکھ

رمہتی ہے تہیں نکر کسسی دامنِ نڑ کی تمنے تو کبھی ظرف ہمارا نہسیں دیکھیا

سے کیا بات ہے کیو*ں بھیگتی ہنکھوں نے مری تاج* جو صبح کا طالب تھے وہ تارا نہیں دیکھا

دل پرغم دورال کا اثر ہونے لگا ہے پھے۔ تازہ مرا زشم بحر ہونے لگاہے

دورانِ سفر گذرہے ہیں کچھ را ہوں سے اسی منزل کی طرف دیچھ سے ڈر ہونے لگا ہے

مرکتی ہوئی یہ سانسیں 'خیالوں کا پہشکر احساسس ترا شام وسمر ہونے لگا ہے

میں اپنی تو اک عمرسے بھیگی ہوئی پیلکیں اُب دامن دل اُس کا بھی تر ہونے لگاہے

کیا دردکی لذت سے مسیمانہیں واقف کچھ اور ہرا زخم جگر ہونے لگا ہے

اے تاج ! اُجالوں کا نگر پاس ہے تناید پھر تذکرہ شمس و قمر ہونے لگا ہے 77

اب آسمان بھی برہم ہے کیا کسیا ،حاتے نگاہ دوست بھی کم کم ہے کمیا کیا جائے

ہنسی سیے لیب پر نہ تو اکھویں ہیں اب ہنسو عجیب ورد کا موسم ہے کیب کیا جا شے

ہوکا چھے میرح مسرت سے ساتھ کھنتی ہے اُسی کھ پھوں پرکشینم ہے کیا کیا جائے

نمشان دخ جگر تھی تو ہے اٹرنکا میں ستم ہے وہی غم ہے کہا کیا بطئے

وی ہے خوق وی راستے ، دبی منسدل چراغ راہ بھی مدتم ہے کیا کیا جائے

ا من کے بار ایمی تک نگاہ جاتی ہے وہی نگاہ کا عالم ہے کہا کیا جائے

لیوں پرگسن تبسم کے یا وجود اسے تاتے ہماری آ ٹکھ بھی پُرنم ہے کیا کیا جا مے وہ پہلی بات کہیں بھی نہیں بہارول میں درجانے کس نے بھرا زہر اللہ زاروں میں

تہام شب ہو مسافر کے ساتھ سیطنے ہیں ہمیں بھی یا ئین گے اک دلنعمان شاہوں

کوئی اراد دنہیں ترکب محلستا ں کا مگر یہ حادثہ بجی تو مکن سے اِن بہاروں یں

ِ نگاہِ دوست جو سسائل نواز ہے تو کیا تمام زندگی گذری ہے تیبز دھاروں میں

یہ بات پسے سے کہ ہرسمت روشتی سیے گر کرن کرن کو کہو بھی ہے اِن نظا روں ہی

وہی تر آئے ہیں پیرسانِ حال بن کے تاتی جولوگ مجھ کو سمجھتے ہیں بے سہاروں میں 0

ان کا کرم میں سٹ مل دورِ نحزال کہا ہا ۔ آئی جونفس می تو جمن میں دھواں ہا

اِتن تو ہم نے دعیما تھارتمن شرر کے بعد وہ شاخِ گُل وہی نہ تو وہ اسٹ بیاں رہا

دریا مے شوق کی تو ہراک موج تمن دھی ساحل پیر ہم رہے تھی تواک استمال رہا

سینے سویں کوئی رُکا دسٹے ہوسیں ہی م<sub>یر</sub>منسنزل ِشعور یہ عسسنم ہواں رہا

یو پھی سفر ہیں گردِرہ کارواں بسنیا منسعل کا ہرمقام پراس کو گال رہا

وہ کم*ہُ عزیز جو تھا دل سے کامی* پاکس کس طرح ''آتی! کہتے کہ ناحہہدباں مہا

پہلے کہی یہ قا فلہ ہوں دربہ درمہ تھا ہو رہنا تھے اُن کو شعورِ سفرنہ تھا

ہم تو زمانے بحر کو یہ سمحھا کے دہ گئے وہ شخص غم سشناص تھا مجرم مگر نہ تھا

کا کی ہے زیست ہم نے صلیبوں کی بھائی ہم اہل حق ستھے ہم کوکسی کا بھی کھرمذ مخسا

دیکھے ہیں ہم نے کتنے ہی جلتے ہوئے مکال نکلے جو ہم تفس سے تو خوف سنترد نہ تھا

سب سے نظر بچا کے وہ ہم سے ملی مگر چہرہ پیر زندگی کے وہ نورِ سُح نہ تھا

کی کرتے سارے اہل ہن کور ملی کئے تاج اس بزم توکش نظریس کوئی دیدہ ورز تھا

یرکها نی زیرنسا نه سیے مسال ملی میں مہیں منائلیہ

کھ پت اپنے شہر کا دیکے میم کو بمی اک مکاں بستاناہے

اینے وامن پس رگوسائے کاشاخ ہم کوخششن سے دُور ہانا سبے

کی بہاروں سے ہم کو نسبت ہو ایٹ زنال ہی آسٹیا نہے

اپی تسست پر ثاز ہے مست دہ محسس میں بی اب و داز ہے

ول کوکس عم سے بکا رول تاتھ لوگ کھتے میں یہ دیوان سیے

زندگی کیوں و فسا نہیں کرتی کیوں مراحق ادا نیسیں کرتی

ا کو ایک مصر ہے وور مجھ سے رہا نہسیں کرتی

رانسیں محق بے نددگا ہری زنم دل کے محبت نہیں مرتی

تم کجو پر بانٹ کون مجھ کے مشیح دن یں جو نہیں کرتی

زندگی میری ایس نغہ ہے ابی کے بوسمسٹا نہیں کرتی

تانج ؛ تنها ئيوں ميں روتی ہے مضمع ' شب بھر ہنسا نہيں کرتی <u></u>

کل کا ماتم کھی ہیں کرتے ایس طرح ہم ربیا نہیں موتے

جس کی حالت ہے جمیبی رہنے دو دامن گل سِیا نہیں کر نے

اشک غم بھی ہے چیز پیسے کی خون دل ہی پیسانہیں کرتے

ضبطِ غسم کے سواکسی کاتھی ہم تو احسال لِسیانہیں کرتے

ہم سے ہرگز نہ لیٹ عہد و فا دینے والے لیا نہیں کرتے

اہلِ دل تا تج اپنی دنیا میں سانس رو کے بیا نہیں کرتے

ہے کہاں راکستہ خدا ہا نے کیا ہو کے نقش پا خدا جاتے

اک نظے دور کا ہوا آغسا ز اسس کی اب انہا خدا جانے

ہم توبسس پاتھ اُٹھائے رہیتے ہیں محسس کوکیب کیا جا خہدا جائے

مسلط عُسَم کے تو ہم بھی قائل سے کھیے دریا بہسا ند ا جسائے

غممِ دوراں سے مل کے رونا ہیے محب ہو پھر سا مثا نریدا جانے

بیسارہ گر کو نہ تا سے زحمت سے تنسیسرے دل کی دوا تحدا جانے رابوں بن چو و کرمیں جب ماہر گئے تنب سے ، ماہ شرق سے ہم می گندسکتے

0

چکے ہماں منتش کمنو پا بکھ اس طرح بھیے کہ چاند تارے زمیں پر اُ ترسطے

سوپٹر کا نداؤں کا مازش حکیابا مامل کوچیچے چیوڑے طوفاں گذر گئے

تهاتعس**ت ت**ر مادا زماد بی ماندندا پیربی ز جائے چیوڈسکے پول چارگرگئے

سب لانظ زخم بن گے بیتے تقریق میں دامن میں بہتے بھول ستے مارے بھرگے

دیکو بھی کو دار پر رفعان مکب سے تات کیسے وہ لوگ تقے جو موسل سے ڈر کے

خیدای کوشش ناکام خدا خرکرے دندگی اب ترا انجام خدا خیر کوے

میومے بُت فازیہ اب کمن محفاظ نے مربر سجدہ این سب اصنام خاخیر کرے

یا برزنجری سنخس کو اے است او مرتعش بھرای وروبام خوا فیرکرے

تہمتیں ہے گیں ہے وامن پر بی بے گن ہی ہے یہ الزام و خوا خیر کوست

ہی آ خاز مجت کا بسب ہے مشائم جے آئی زیہاں مشام خوانیرکرسے

تذکرہ تابق ہوا ابن وفا کا ہمب مجھ کو آن لیت تھا ترانام خوا نیم کرے نالہ ہم روز و شب نہسیں کرتے یات یواں بے سبب نہیں کرتے

 $\bigcirc$ 

عرجن کی نمٹی ہے صحیدا میں فعسسل گئی وہ طلب نہیں توستے

خود ٹیسندی کے بو مصادمیں ہیں لوگ اُن کا ادب نہسیں کڑتے

یلتے رہتے ہیں جتنی مل جاسکے شور بیکھ تشہد لب نہیں کرتے

کیا ہوا تم ہوئے جو عب شکن یوں وف بھی توسب بنیں کرتے

پڑھدگئ نوا ہشوں ک جسرات بی مستر کیوں تا بیج اب ہیں کرتے

بندا تھیں کے حبس رہ سے گذرجاؤ کے راہ مشکل سمبی نہوں سے سنورجاؤ گے

ایک مرت سے تہمادا پر سغر جاری ہے بمب ہنیں کوئی بھی مسنسنرلی توکھ حرجا ہے

آؤ ائے ضبط کے سامل پریٹے بھی آ وُ ورنز تم درد کے دریا پیس اُ ترجاؤ کے

سویے کیا ہو پہلے آق اُجالوں کی طرف ورزم کم بڑا نصیروں یں بھر جامی سے

بھیگی بلکوں کو ذرا اور بھی روشن رکھ**تا** راحث تاریک سپ کچھ اور بچھر جاتو سکھ

تاتی ؛ تا ریخ سک ہر باسیاس تم ننہ ہو کون کہت سے کہ منے جادگے مرجاؤکے

کر کے ویکھتے ہم ہر اعتباد تھوڈا سا لطف کمیٹ پلوحا تا ہے انحسار تھوڈا سا

لب نہ ہوں کے فریادی الٹک بھی نہیکیں کے ول یہ اب بھی باتی ہے اختیا ر تھوڑا س

دعدہ وفاک ماس آپ بھی ڈرا رکھیں توسطیووں کا عوسم ہے فیکسار مخورا سا

اک سکونی دل توسع چشم اطف سے لیکن محصیب سہے بیا مہ کرسے قراد تھوڑا س

محرد مخول سنے ہم کو بھی اِس طرح مجھرا ہے سن میں میک مجی دل میں ہے انتشار تقور اسا

ہمپینٹس پڑے کھل ٹانٹی ان کی اٹٹابدی ہم ہمپدکا بھی دامن ہے تار تار متوڈ اسا میں نیال کی داہوں سے جب گذرا سے میں بب بن سے کئی زخم کا مجسسدا ہے

ہمتیلیوں میں گئے اپنا سرجو پھرتے تھے وہی تو لوگ ہمیں دار پر نظسو آئے شے

من ہے ہوش یں اب آگئے ہی دیا الدیرے ہر کا میں جانے کیا عمر آست

تمپارے ما تھ کوئی موج ہی تو آ ڈسکی چارے ما تھ تو مامل یہ ہی بھی کھی آسے

مثارے مارے ا<mark>سی شب کے ماقع جائی</mark> گے معام کہسٹ اگر جول کو سحسے 1 شے

یہاں سے اُکھے کے چمن میں نہ کوئی جانے گا پیل مسکوا تے ہوئے ٹانچ تم اگر سے  $\odot$ 

یں مشرمندہ ہوں اپن چسٹے نم سے یہ حالت ہوگئ ' ضبطِ الم سے

تہسیں بھی أب سكونِ دل كھاں ہے ملاكب فائدہ تركب سستم سے

زبال بسندی تو کوئی مسل نہیں ہے ہے دکشتہ آج بھی لوح و قلم سے

یر منت بالا چھو کرکس کے نقش پاتھے ملی ہے دوسشنی نقش قدم سے

نگاہ قہرراب رہنے بھی دیجے کبھی تو دیکھنے مہسٹم ممرم سے

جو دل میں ہے وہ چہرے سے عیاں ہے ملاکب تاتی تم کو ضبطِ غسم سے  $\odot$ 

خوش ہوں کہ پرافر مری اہ و فغال تو ہے کم کم سبی وہ مجھ پرائجی میرباں تو ہے

ہمراہ میرسے ظلمت شب ہے تو کسیا ہوا اسے یا دِنو سنگوار اِ تری کھکشاں توسیے

نشترزئی سے دُور کو کیسے مجلائیں ہم گو مشندیل ہیں نرخم مگر کک نشاں تہ

پرسپدول تلے زمین کھسکتی ہیں مگر ہے دل کو اطبینات ایمی اُسال تو ہے

نظریں مجھکا کے جینے کے قائل نہیں ہے درکھنے کو سربلسند ترا اسسٹاں تو ہے

اک ربط خاص اُب عبی ہے حیٰ جین سے آج گوس سشیاں نہیں ہے، غم آشیاں توسیے

زندگی کا جواز ر ہے دے برمقیقت ، بمساز رہنے ہے

عمسد محود میول پس گذری ہے اب نچھ سسہ فراز دہنے دے

سشیخہ دل سے تو مجی واقف ہے سشیخہ کر تو یہ راز رہنے دے

کھ تو جسے ک صورتیں ہول گ ارزوش دراز رہنے دے

اننگ ملت ہیں کس کو تحفہ بی اسے تبستم نواز رہے دے

نغمِ دل مُسنا دسے محفسل پیں تابتے ؛ اب مشہرا ساز رہنے دسے اسٹ یلکوں پہ جب کرکا ہوگا تسیسری یادوں کا سسلہ ہوگا

جسس سے گلشن میں روشنی بھی کمجی فرششیمن مرا ریا ہو گا

تم بھی ڈو بو گے' ہم بھی ڈوبیں گے اور سے حل پیر نا خسدا ہوگا

بیول بن کر کھسیں گے ہم بی کھی جب بہسادوں کا سامٹ ہرگا

حبسس کو مزل سمجھ رہے ہیں بھی وہ بھی تنہوا ہی نقشس با ہوگا

و کر نکلا ہے پھر بہاروں کا دل کا ہر زخسم پھر ہرا ہوگا

مد تول انجسس میں زخموں کی تاہیج تنسیسرا ہمی تذکرہ ہوگا جب بھی ہم زبر کا سماں ہوں گے ہرقدم پھرسے امتحال ہوں گے

 $\bigcirc$ 

جن کی نود اپنی داست سبے مشکوک کس طرح میرسے راز داں ہوں گے

پہلے جیسے جمن کے دل نہ رہے اب قفس یں بھی آسٹیاں ہوں گ

رست میں جو ادصورے کھے تھے سے لیتیں وہ مجی سے وداں ہوںگ

نا نصدا آمے کھپرے ساحل پر گر ہو الوفسال تو یہ کھاں ہوں گے

تنب تک تا ی مسکرانا ہے دشت جب تک نہ گلشاں ہوں کے  $(\cdot)$ 

کب محق انداز یہ نگا ہوں کے طور برلے میں خمید تحاہوں کے

جب بھی پھا ہا ہمیں ہلے ڈالا ہم بھی پتھسر نہیں ہیں راہوں کے

اب توسیل سٹم بھی سہنا ہے راستے بندہیں۔ پیشٹ ہوں کے

پا بہ زنجسے ' رقعی بعاری ہیے ہم تو عسادی نہیں ہیں اسہوں سے

ہر طرف سلسلہ ہے بھولوں کا کون اب دیکھے خار راہوں سے

تم کو اعسزاز یہ مسُب رک ہو تاتیج ہم مبی رہیے ہیں شاہوںکے

سستاہے اہل ستم جرباں نہیں ہوں گے می بھی شہر میں اپنے مکال نہیں ہوں گے

نہ جائے کیوں یہ کہا ہے مبا مے جو تھے نے کی میں شاخ یہ اب ہستیاں ہیں ہوں مے

پیمن کیجے ابھی پاس وضع داری ہے۔ یہ زخم' ول کے کسی پرعیاں نہیں ہوں عے

وہ چاہیے تلخ ہول شری ہوں جسے کھو تھی ہو تھیاں کی مادول کے گھے گراں ہنیں ہوں سے

ا بھی تو شھریں کوئی نہیں ہے گھرابیت بے گا گھر ہر کوئی ہم پہاں نہیں ہوں ج

کھولیسی ا ہوں یہ ہم بی نکل پائے ہے تائج سفر تھ ہوگا مگر کارواں بنسیں ہوں کے

وه سدا محو یاس رستے میں ہم مجی اکشٹر اُداس رستے میں

ہم کو اِس سشہر ہیں نہ کیمجے کاش ہم تو دل سے ہی پاس رہتے ہیں

قستل کرنے کے بعد بھی کچھے ہوگ۔ جانے کیوں برحواس رسٹے ہیں

قدر ہوتی ہے اُن کی لا کھوں میں جو عبت سشناس رہنے ہیں

پیول اُن سے ہی دل میں کھلتے ہیں دل میں لے کر ہو اُس رہتے ہیں

ہم سے بیپو چھتے ہیں پتھے رتاتج آ بیٹنے کیول اُداکس رسیتے ہیں بات اپنی ہو یا ز مانے کی کے کے کے کے کے کے کے کے کا مورث کسی فسانے کی

طن ز کے تیردل یہ سیتے ہوئے ہم کو عسادت سے مسکوانے کی

مچرسے شِنگے ہوا میں اُڑنے گئے خسید یا رب ہوا شیا نے ک

معیسر مخل جی چاک دائن ہے آبرہ رہ حمق دید ا نے ک

چا ہے سب ہیں کس ہی ہمت ہے ہے ہے ہے کی جیری محفل سے اُکھے کے جانے کی

مہرباں ہوکے تاتج دیجھٹولو انکھ برلے گ پھر زمانے ک جب کوئی است کبار ہوتا ہے ول بہت ہے خرار ہوتا ہے

برک اُ گھٹی ہے دل میں رہ رہ کر جب بھی رتفی بہار ہوتا ہے

کب ٹلک کشیح ہوں ہی جلتی دیے کس سے اب انتظار ہوتا ہے

شام غم! ایک تیرے آنے پر صبح کا انعصار ہوتا ہے

دل کو اب مطمئن نے سمجھے کوئی آب بھی یہ لیے قرار ہوتا ہے

کا بچ ہم جیسے غمشتا مول کا کون اب خگسار ہوٹا سیے پیرنظر آئی ہے دنگین زمین اب کے کرس ہم کو ہوتا ہے بہاںوں کائیس، کچے ہرس

اک طرف ہے کوئی قاتل تو مسیحا ہے کہیں جلنے کون کائے دگر جاں کے قریب ایکے برس

مشتی پرواز ہوئی اپنی قعنس میں ہمدم ہوگیا رتھں بہارال بھی بہیں اب کے برس

یوں تو ہرچسینڈ وہیسے بوکہ پہلے تی کبی پرتری بزم یں وہ بات ہیں ابسکے برس

نور بہ خود کھنے کے وہ وہلیز تک آٹے ہیں گر کہیں مجھک مائے نہ اس کی بھی جیس ایج بری

ہم کوتم یا وُکے مقتل کی زمیں پراے تاج ہمسے علنے کوتم آجاؤ وہیں اب کے برس جائے *کسن کس کی بہہ نواز کشش تھی* ہ نسووں ک عجیب بارکشش متھی

ا کھ روکا ، نکل پڑ سے آنسو ہنس پڑوں آپ کی گذارکشش کٹی

مرف کونی کو کیول کھیں ظالم ہے کا بھی تو اِس ہیں سے زکش تھی

م مشیا نہ توجل سے خاک ہوا نفسسل گل ک یہی تو خوا *بہشن تھ*ی

یم ہمیشہ ہی بے محکام رہے جب نے یہ کمیسی آز ماکشس ہی

مَا فَى وه بن گئے اجل کا شکار جن کو جھینے کی اور خوااکشس عمی

اب کے بہار آتے ہی یہ عادثہ ہوا کا نسف لبوے قطرہ سے شعلہ نما ہوا

کھنے کو یول توجشن بہا دال کی دھوچی اہل چمن نے دیکھیانشیمن جلاہوا

جب لوگ آئے چادرِ ظلمت کو اُوڑوہ کر دیجھ یہ ہم نے ڈور اُ جالا کھرا سہوا

م نے صلیب برسے مٹائی نہسیں جا وہ جارہا تھا مدرہیں دیکھت ہوا

شموں سے دُور ہوگئے پردانے سکے سب مخل میں ہم جو آئے تو یہ واقعہ ہوا

عبد وفا کو توڑ کے وہ بعاہیے ہیں تاتی ترکب وفاسے اور سمی نام وف ہوا

برمیول کی آنکوں میں مشرارا تونہیں تھا گشن میں مجمی ایسا نظارا تونہیں تھا

کانوں بن سے مخوظ اک اواز ابھی کک جانے ہوے میرتمنے بگارا تو نہیں تھا

کیا سوپے سے بھرتم نے بڑھایا تہی دامن ہنسو مری پلکوں کا سستارا تونہیں تھا

کھے سوچ کے ہی ہم نے کیا ترک تمت دنیا میں محر کوئی ہسسادا تو نہیں تھا

کیوں موسم کک ناز اب اس افرح کرے ہے گلشن کو بہرا روں نے سلوارا تونہیں تھا

کیابات بھی آنے ایس کہ ڈوبی نہیں کشتی کشتی کا مری کوئی سہارا تو نہیں تھا اکسی قدر ہم تو توشی نعیب منتے جاند تا رہے مند تھے

اُن کے اسٹکوں سے بھرگئی دامن ہوا' احساکس ہم غریب نہ تھے

ہم بگولوں کی زدیں آئے۔ مگر دا ستے پہلے تجی عجیب نہ ستھے

ہ سٹیاں بل کے کیے خاک ہوا م کشن کے جب قریب نہ سفے

یم توسیمے کم آتشی گل سے شعلے بھرامے مگر مہیب نہ تے

مرگئے جو وف کی راہ میں تاتج وہ اُ تفسائے ہوئے صلیب نہتے

دانستہ جی رہے ہیں خطا کررسے ہیں ہم یوں قرض زندگی کا اوا کررسیے ہیں ہم

مالا کھ لے د ہے ہیں مہ برسوں کا انتظام استظام استظام استظام استظام کے در ہے ہیں ہم سے جنا کور ہے ہیں ہم

دیر و حرم نہیں ہے کوئی آستاں نہیں پھرکسس جگہ پہ م سمے دُعا کررہے ہیں ہم

ہم قبقہ نان اپنی ہی محسروبیوں پہ ہیں اِکسس طرح آلذو کوفٹ کورسے ہیں ہم

مالانک ایک عمسدسے ہم فرش راہ ہیں۔ اب تک سمھ نہ پائے کرکیا کردہے ہیں ہم

ہے سے ہوگئے ہیں تات عمول کی بناہ میں مبط الم یکھاور سوا کرر سے ہیں ہم

## $\odot$

منزل کی طرف ایل سفر د کیمہ د ہے تھے ہم سنتے کہ تری راہ گذر د کیمہ دہے تھے

کھ لوگ تو سفے پاؤں کے زموں کیرنشاں کچھ لوگ بہت اروں کا انٹر دیکھ اسپے تھے

جو نوگ ستے طوش راہوں میں کا نٹوں کو بچھار وہ مجی میرا انداز سفسہ دیجھ رہے ستے

مرف کے بی تنہا تو نہ تھے محو کنا دہ ہم بھی تو بہاں شام و سح دیکھ ہیں تھے

تھے نور ہی وہ آنکھوں میں گئے اٹنک ندامت جو لوگ مرا زخسسم جگر دیکھ رہے ہتے

کمیں طرح سے اُسے تآتی ہو منزل کا تعیتن ہم ایک طرف تھے وہ اُدھرد کیے رہے تھے

حال تکہ دل زندہ میں اک آگ لگی ہے سے سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فعل ہری ہے

کیوں المدت شب ہو تھی تسکایت ہے مجھ ہی سے حالا نکہ مری زندگی کرنوں میں بلی ہے

موسم ہو کو کُ اینا سف۔ مرک نہیں سکتا وشواری منزل تو ہراک گام کھوی ہے

ں تھے زُلفِ پرلیٹاں سے بہت لوگ پرلیٹنا ہے طُرفہ تماستہ وہی شانوں پر پیری

ماکل نہ رہا کوئی اُ جالول کے سغر پس کب بادِ مخالف سے کوئی شمع بجھی ہے

ہم قفس سے نکل سے آ سے ہیں دور نک اکب گئوں کے سائے ہیں

آگ دریا ہیں بھی نگی ہے کیمی ہم نے ایسے بھی گیت گائے ہیں

جستبو ہم نے ی جو منرل ک فاصلے خود سمط کے اسے ہیں

اب تفسس کا بھی دم غیمت ہے ہنشیمن یں جل کے آ سے ہیں

ہم کو دیکھو' ہیں کس قدر سے دال گرچبہ صد ہے کئی اُنھا ہے ہیں

آگئ خود به نود چن یں بہب ر تاتیج ہم جب بھی مسکرا سے یں

واقعہ کت دل خراش ہوا تر بہ تر توں بیں بُت تراشہوا

زخسم ، مدت سے دل میں پلتے ہیں او نکلی تو راز فاسسس ہوا

آب کے جب قدم اُبھرآئے خسانۂ دل میں ارتعا*کش ہو*ا

ا ب نوخی جبیس کوروتے ہیں اور بیاست مجی تو باست بانس ہوا

سنگ ریزول پر ہی قناعت ہے ہم سے ہسیہ را کہا ک تلاکش ہوا

لوگ کا نگوں پر جل کے آئے آئے اہلِ گلشن کا راز فاکشن ہوا

صباآک مذاکر کھلانا ہوں بھی آنا ہے ہمیں دامن کو کا نطوں سے بچانا ہوں بھی آہے

کسی کی یاد پس گذری ہے سساری زندگی اپنی کہ بلکوں پرسستاروں کوسبیا نا یوں بھی ا تاہے

جو اہل غم ہیں اُن کو گروش دوراں سے کیا مطلب اندمےرے داستوں میں دل مبلانا پول بھی آتا ہے

کھے اسی باست معطی میں ہم خاموش سیمنے ہیں تہداری انجن سے دُور جا نا یوں بھی آتا ہے

مسی کے نام سے تو ہم بھی پہچانے بنیں جاتے تعارف ایٹا دنسیا سے محرانا یوں بھی آتا ہے

اُجالال میں بیلے ہیں تانع پر دنیا سے کہر دینا ہمیں ہر رنگ میں شمعیں ملانا یوں مجارہ تلہے

جانے کیا کیا تھا یہاں شوق نظر سے پہلے جلوے کچھ اور بھی تھے شمس و قمرسے پہلے

دوستو! دہریں اک نور مجستم سے سوا اور تو یکھ بھی نہ تھا شام وسم سے پہلے

زندگ و بیسے بھی ہے معی سی مگتی کھی ہمیں کوئی تیمست ،می نہ کھی دردِ مجکر سے پہلے

کب تلک ہم شبِ فرقت کا سہارا سلنے فیصلہ کرنا تھا ہم کو بھی سحرسے پہلے

ہاتھ اُکھانا ہی تو کافی نہیں ہوتا ہروقت سرتھکا سلجے دعساؤں سے اثر سے پہلے

۔ کس طرح جائیں گئے ہم جانب منزل اے تاج اس قدر آبلے یا وُں میں سفرسے پہلے ہ  $\odot$ 

لوگ جب طالب سحر ہوں سکے ہم وہاں پر نظر نظر ہوں کے

کون آمے گا آسٹیاں کے قریب جب بھی تنکے إدھراُ دھر ہوں گے

باندنی اگ بن کے برسے گ پھول جب شعب و شرر ہوں گے

جو اندھسیسروں یں میرے ساتھ دہیے وہ ستارے مجی سمستفر ہوں مجے

ظلم سیمنے کی یول بھی ہے عادت مسکرایس کے ، غم اگر ہوں کے

بھی ارہ گھر ٹانچ خواہ کوئی ہو زخم کھیسسر بھی جگر جگر ہوں گے Ó

کس طرح ہم جیشس گل و گلزاد کی طرح ملت جس ہم سے ہر کوئی اک خار کی طرح

تنغ جفا سے آپ ہی زخی نہسیں ہوئے کو فے ہو نے میں ہم بھی تو تلوار کی طرح

تم بعا نتے ہو گردش دوراں کی زدیں ہیں تھہرے ہوئے ہیں ہم کسی دیوار کی طسیرح

بھولوں سے دوستی کا ارارہ تو سیے مگر کا نبط مجمی ساتھ ساتھ ہیں غم خوار کی طرح

رکھا ہی کیے ہے اُپ در و دیوارسکے سوا گھر ہم کو لگ رہا ہے کسسی دار کی طرح

کیا جانے تاتج کیوں سسے پیشیاں پر زندگی جی تو رہے ہیں ہم تھی خطاکار کی طرح اگر زندگی اینی تصویر ہوتی مرے غسم کی ایسی تمشہیر ہوتی

نہمیں ہوتی یا مال میدی تمناً اگر میرے ہاتھوں یں تعتد برہوتی

گستال کے منظر ادھورے نہوتے مرے زخمسم دل کی جو تصویر ہوتی

یر ممکن تھے رقعیِ جنوں کرک بھی بھاتا زمیں تا نلکے کوئی نرنجسے ہو تی

کمی زندگی میں نه ہوتا اند حسید ا اگر جب ند تارون کی تسسنچر ہوتی

کئی بستیاں تاج ویران ہوتیں اگر سنہرِ دل کی نہ تعمسید ہوتی صورت حال بھے۔ کشیدہ ہے زندگی اکب بھی آ ب دیرہ ہے

دست کُل بیس کاکپ تصوراس میں شاخ گُل نود ہی جب خمیدہ ہے

چشم رُنِم کو جب سے دیکھاہے سارا ماحول آب دیدہ سے

ا شک غسم ہیں یہ دُک نہیں سکتے دامن دل ابھی دریدہ سے

ا مس سے کھسل کر میں کیسے بات کرو<sup>ں</sup> ایک مدت سے وہ کشیدہ سے

تاتج کسس طرح اُس کو سبحھا ُول ہنننے والا بھی غم رسیدہ ہے یبی فسل گل سے کہنا مرا کھے بہاں نہیں ہے مرا گلستاں نہیں ہے مراآشیاں نہیں ہے

یہ دھوال دھوال سامنظر' پر کہو لہوس دریا میں نے خواب حس کا دیجھا' یہ تو وہ جہال نہیں ہے

وہ زمیں ہے میرے دل کی درایاس بوا کے دمجھو وہاں اسمال نہیں ہے وہاں کہکشاں نہیں ہے

سے ہمیں تلاش منزل سے سفر ہمارا جاری ہم ایکیلے راہ رویس کوئی کا رواں نہیں ہے

وه جو حالِ دل نه کېمه شيء وه ټو راز دل نه سيجه وه نظر نظر نېيس سيه وه زبال نربال نېيس سي

یں دکھاؤں تجد کو کیسے جو ہیں تاج زخم ، دل مے کوئی وازدان نہیں سے کوئی وازدان نہیں سے

 $\bigcirc$ 

صبح کی گود میں ڈویے ہوئے نوابوں کی طرح زندگی ہم کو نظہ را ٹی سٹرابواں کی طرح

کس طرح سیل خوادث سے بچائیں تو دکو ساتھ رہتے ہیں مصائب بھی عذابوں کی طرح

دل میں برحبی ہے ہیں کسی یاد سے کا نظے اُب بھی زخم کھلتے ہیں بہاروں میں گلابوں کی طرح

طاقِ نسسیاں میں ہمیں آج سجا کر رکھو ہم ہمی اُب ہوگئے ہوسیدہ کتا ہوں کی ط<sup>ح</sup>

تہہ دریا میں ہو رہتے تو گجسٹ ہوجاتے ہم م جعرا کے میں یانی پیراجہابوں کی طرح

پہہ جہاں دیر تلک یاد رکھے گا اے تاتج اُن کو جو شہر بس ہیں خانہ خرابوں کی طرح مالات نے جن کو بھی کیا ہے نظسر انداز مرسمت سے آتی ہیے امنہسیس لوگوں کی آواز

الزام جفائوں کا تو تو دہم نے لیا ہے سشر مندہ ہوئی جاتی ہے پیرکیوں نگہرناز

تم کیون دل پژمرده ی میرسش پر به ض**دیمو** کپ دردمسسل کا یهه چهره نهسی*ن* غمآز

جب تیرُ طامت کے کئی سمت سے برسے ہم نے تجینے کا انداز

یہ سے ہے کہ ہرسمت بہت شور سے لیکن کانوں میں مرے آتی ہے بس ایک ہی آواز

ہے پھر رقص یہ کیسا ہے تری بزم میں اے تلج حالا نکر زمانے میں کوئی سازید آواز

سایر سبی کسی کا مگر ہمسنر تو ہے ۔ بے انقشن پاکسی کا ، عری دہ گذر تو ہے ۔

ُ ممس کو ہے اطمینان کہ زنمی نہیں ہوں میں مجھ کو یہ ہے گان مرا پھیارہ گر تو ہے

محفل میں اپنی جشن بیرا غال تو کرمے دیکھ تیری نہیں ہے سشام کیہ میری سحر تو ہے

سنگ ستم سے دل مرا زخمی ہوا تو کیا خوسش ہوں کہ میرے پاس بھی دست ہنرتوہے

یوں تو فلک نے لاکھ گرائی ہیں بجلی ل مجھ کو خوشی سے مجھ پہ تری اک نظر تو سے

آئینہ بن گئے ہیں سبھی سنگ مسیل آج موشن سی تانچ اب بھی تری رہ گذر تو ہے ن من کو کہکٹ ل کھتے ہیں ہم اس کہتے ہیں ہم اس کو جہدر بال کھتے ہیں ہم

التشس گُل کو چمن پی دیکھ کر منظر برق تہاں کھتے ہیں ہم

جس زمیں پر اٹنک ' انجم بن گئے مس زمیں کو اسماں کہتے ہیں ہم

کام جس کا عرف ہے تیں شہر زنی اسس کو ہی ائب مہربال مجتے ہیں ہم

انتظار ہوسم گل کیس کو سیے زخسم ہی کو گلستاں کھتے ہیں ہم

ساتھ اپنے ہے غب براہ مجی اب اسسی کو کا روال کھتے ہیں ہم

الی ہے برق تباں سے روشی برق کو بھی اسٹیاں کھتے ہیں ہم

نه اندانه بهیال میرانه تو طرته فغال میری چمن میں لوگ کہتے پھررسے میں داستال میری

جمک اُ تھے گی اک دن تو تمنا مہر و مہ بن کر مجمکے گا ایک دن تعظیم کرنے ہے سمال مسیدی

بھال سے ناموانق بجلیب ں لہرا کے انتخابیں مسی جانب اوری جاتی ہے خاکب اسٹیاں میری

بالاً خرموج نو دلے آئی ہے آب اُن کو ساحل پر ڈبوکر نا خدا نوسش ہورہا تھے کشتیاں میری

کہیں اب اور لے جل مجھ کو اے صیاد گلتن سے حفاظت کرنہیں سکتا بہال پر باغبال میری

کبھی اے تآج ا مجھ سے بھی مہو انج یہ کہتے ہیں فلک ہے محویے حیرت د کمچھ کر تا با نسیاں میری موت سے نظریں ملانا یا ہیئے ہم کو جینے کا بہرا نا یا ہیئے

جانے کب آئے گی پھرففسل بہار کوئی گرسے ہو مشکرانا چا ہیستے

وشمنوں سے ربط رکھٹ ہو اگر دوستوں کو از مانا بچا ہے

کررسے میں وہ جفا کا اعرّاف اس ادا پر سسر مُجھکانا پھا ہیئے

رہنم اب ہوگیا ہے ہم سنر منسزلوں کو تجول جانا پھا ہیئے

اک نه اک دن وه نجی مانیں گھے ہمیں تانج تھوڑا سے زمانہ پھاہیئے دامن کو تار ، بیاک گربیباں نه کرسکے سم تو کہمی بھی جشن بہا راں نه کرسکے

نجھری ہوئی ہیں گرچہ اسپدوں کی دھمیا ہم بھر بھی ارزووں کو ویراں نہ تحریے

الفاظ ککروفن کے اُجب گر ہوئے مگر معنوں ہیں اپنے آب کو پنہاں ڈکرشکے

تہذیب تومہیشہ ہمارے ہی پاس جی اک مُشت ِ آب وگِل ہی کوانساں دکھکے

یکھ اور ہو گب مرے زخم عبگر کا حال یہ کیسے چارہ گرستھے جو درماں زکرسکے

ہم نے تو اصنیا طاسے ہر سانس کی مگر اے تاتی پھر بھی زبست کوشاداں درسطے رنگ پر آئی ہے شمعوں کی ضیار ہو شب تم نے دیکھا ہی نہیں رنگ صبال خرشب

ظمت شب سے سحر مانگنے والوں سے کہو نور برساتے رہیں دست دعا کی خر شب

کیسی مخفل ہے اُ جالوں کی فلک پر دیکھو۔ اب ہو سے بعاتے ہیں تارے بھی میااً خرشب

دیدہ نم سے وصلے باتے ہیں عصیاں سارے کطف دیتی ہے بہت بار خدا آخر شسب

ہم یہ سمجھا گئے ہم کاشی منزل تحریب فاضلہ اور بڑھا اور بڑھسا ہر شب

سہم کر چل دیئے سب رات کے سائے اس آج مسکراتی ہوئی آئی ہے صب آخرِ شب کرشمہ پر بھی ہوا موسم بہب ر سکے بعب ر کے بعب ر کر شکوار کے بعد کر خصم تازہ ہو کیے یادِ خوشگوار کے بعد

نگاہ میری بہت دیر فرکشی راہ ہی ہور ہے یوں بھی تبھی تیرے انتظار تحبعد

ا نہیں تو علم نہیں ہو رفو ہیں ہیں مصروف سلیں گے سارے گریباں مگر بہار کے بعد

نظارہ ' اہل جین' استیاں کا دہمیس گے ہاری خاک کی باری ہے اس شرار کے بعد

زمانہ اس کنے چرت سے دیکھتا ہے مجھے کہ اضطراب ملا ہے تجھے قرار کے بعب

تاہے ہر ایک سانس کا رشتہ ہے تیری ذات سے ج رہا نہ کچھ تھی مرا تبچھ پد اعتبار سے بعد

وقت گو کم سے مگر کام یہ کرجانا سے مجھ کو اے دوست! ترے دل یں اُترجانا ہے

کیے بھی نہ دہا مسیدا تمنٹ وں سے دل کی مجیم دروی راہوں سے گذرجانا ہے

مجھ کو منصف نہ گو اہوں سے سے مطلب کوئی فیصلہ ممر نے تو قاتل ہی کے گھرجانا سسے

منزلیں لیسکے وہ خود آٹوسگئے ہیں نیسکن سوچنا یہ ہے کہاں اور کدھر جانا ہے

ہوگ مل جائیں گے باتھوں میں گئے اپنے چڑی امیسی منسنزل پہ کسی دن تو کھیر بعانا ہے

بہب مسیما کے سنبھلنے کی توقع نہ رہی ول کے زخموں ہی سے اے تائج سنور جانا ہے  $\odot$ 

میراجواب مجھ کو مرسے بال و پرسے وسے میری مثال دینا ہو برق و شررسے سے

وہ سنگ ہو کہ شیشہ ہو دل ہو کہ بچول ہو جو کچھ بھی مجھ کو دینا ہے دستِ ہنرسے ہے

ساحل پہر کیسے آؤں سفینے کو جھوڑ کر اے نا خدا استارہ تو اپنی نظرسے ہے

بھٹکول میں اِس زمین سے انگن میں کب تلک کچھ تو اُجالا محصب کو تو اپنی سحرسے ہے

دست عطا یہ اوروں کے کب لک رہے نظر دینا اگر ہے تجھکو تو نود اپنے گھرسے ہے

یہ جان لے کہ تنگ نظر تو نہیں ہے ناتی آ تسکیس ہو وہ کہ درد ہو جان وجگرسے ہے چمشم کرم تھی آپ کی مشہور ہوگئے ہم اس قدر جلے میں کہ بسس طور ہوگئے

الشكول سے مدلى نه يائيں گے يہ داغ ارزو الله الله عن السور مو كل

تھا ہے مشیاں کسی کا مگر قید ہم ہوے کس کی نظر تھی ہم پر کر محصور ہو گئے

سایوں کے پہنچھے بہتھے ہی جانا پرالوا اسمیس مِعْتَنَے تھے ہمسفر وہ سبھی دُور ہو گئے

و پہنے لگے ہیں اذنِ سف رآب اِس طرح مح یا کم ہم مجی چھنے سے معندد ہو گئے

کیں طرح جاری رکھیں سنر تاج سو نچنے سیسیتے جو ذہن و فلر سے تھے بچور ہوگئے اچھا ہے یا بڑا ہے کوئی سلسلہ توہے موت اور زندگی ہیں ابھی فاصلہ تو ہے

منزل ہے میرے سامنے " تنہا ہول راہ میں گرچر شکستہ یا ہول مگر حوصلہ تو سبے

اِس زندگی کو اِنٹ ما کا سنے دارورسنسے پہلے بھی اک مرحلہ توسے

شب بھر ہے میرے ساتھ ستاروں کی تخبن میری اندھیری ماتو ں ہیں یہ تا فسلہ توہیے

ناکام حسرتوں کی تحریں تحی شکایتیں ابیٹ نہیں ہے بھر بھی وہ اِک سرتوہیے

سب کھے تھیلا دیا ہے کسی نے تو کتے ہوا اے تاتج ! تیری یاد کا اک سلسلہ تو ہے

خزاں تو آج بھی ذکر بہار کرتی ہے مُلا مُلا کے ہمیں بے قسرار کمتی ہے

تری زبال نے دلاسہ تو دیریا نسیکن تری نگاہ ہمسیں سوگوار کرتی ہے

مسس ایک بادرشب خم نے ہم کو دیکھا تھا سستارے ہم یہ وہ اکثر نث رکرتی سے

تہریں بنین نرآ سے گا بات پرمیری کو زندگی بھی مرا اختسبار کرتی ہے

مراج ' گرکش دوران کا پو بیھتے ہم سے ہنسا ہنسا کے بھی وہ اشکب رکرتی ہے

کہاں کہاں گئے بھرتی ہے زندگی اے تاتی کہاں کہاں کہاں یہ ترا انتظار کرتی ہے Ö

پر تارگریب آل جو ہم سی رہے ہیں جنوں \* زندگ کا ہے سب جی رہے ہیں

مسترت نوازوں کا نقصال کی ہے بس اک اشک غم ہی تو ہم پی رہے ہی

ہمارے تو ہاتھوں میں خالی میں ساغ یہ دنیا سمجھتی ہے ہم یال رہے ہیں

ملی وندگانی تبہیں بھی' ہمیں بھی نرتم ہی رہے ہونہ ہم جی رہے ہی

بہ ظاہر یہ رشتوں کی غم نواریاں ہیں ہمسارے تو قاتل یہ سب ہی رہے ہی

معت پر عل آنج کس طرح ہوگا سمجھ میں نہیں ہانا کیوں جی رہے ہیں  $\odot$ 

چشم نم مسربال نه بوجائے میں مرا استحدال نه بوجائے

لے چلوکشتیوں کو س حل مک مورج کھسے سے زبال نہ ہوجامے

بھیوں سے تو ہم نمٹ لیں گے باغب ان پر گھاں نہ ہو جائے

مسیدی باتوں کو غور سے سُنیے الاخری بہرہ بسیاں نہ ہوجا سے

ہ سنیاں کو سنجال کر رکھن برق بھے۔ مہرباں نہ ہوجائے

یہ۔ امانت سنبھال نحر رکھن ایس افرار ناخ الحم یہ نشاں نہ ہوہائے

ہے نہیں ہیں میرے ہمدم دیکھ رہا ہے سارا عسالم

موسم گل کے سب ستیدائی دیکھ رہی ہیے دور سے شبغ

کھ تو ذکر باد صب ہو پوچھ رہی ہے چٹم برم

مشدت غمسے کاہ جو معلی کاپ نہ جانے کیوں ہیں بریم

صبح بہت نز دیک ہے شایر کو شمعوں کی ہو گئی مدھتم

آباً مطفع واللب وست محرم درا مخمر و بحلک رسی سے کوئی چشم نم درا مخمرو

ہمیں تو کوئی نہیں خوف ' گرم ہی کا مگر مٹے مطے سے ہیں نقش تف م درا کھمرو

سفید دل کا اگریچہ قریب ساحل سبے بلٹ کے آئی ہے پھرمون غم درا کھیرو

جوتم ہو پاس تو دل کوسکون ملتاہے بہت اُداس ہیں ، تنہا ہیں ہم درا تظہرو

عداوتیں ہیں تو رہنے دو اپنے پاس مگر ہمارا کوسٹ نہ جائے بھرم فرا کھمرو

سح کے ہونے یں اسے تاتے ! اب نہیں تاخیر اندھیرے ہوگتے ہیں کم سے کم ذرا کھیرو  $\bigcirc$ 

نگاهٔ دیده وال بعب بھی اسس پاس رہی کسسی کی چشتم گروّت بہت اُداسس رہی

اگرچہ اشک بہت چیشم تر سے ہمینے رہے مگر لبوں پر ہارے ہمیشہ پیاکسس رہی

سفریں گرچہ کئی موڑ' کا سکتے کسیکن کسی کی چشم فروزاں بہست م واکسس دی

یہی ہمیں شروا ہے کہ اک متعباع اُ مدید کسی سے دور رہی توکسی سے پاس رہی

کہیں سے ایک مجھی اُمیدکی کرن نہ ملی سیر تلک بھی اُجالوں کی ہم کو آکسس رہی

مرتوں میں بھی اے تاتے؛ دن کطے لیکن ہمیشہ اپنی کلبیعت تو غم سنشناس رہی سُراغِ فصلِ بہراراں ہمیں ملا بھی نہ تھا جمن میں دُور تلک ایساسلسلہ بھی نہ تھا

ہرایک کرت میں بڑائی ہو جس نے خود پہچان جمن میں پہلے کبھی ایساگل کھیسلا بھی نرتھ

۔ منجانے کس کتے دامن بھگو لیب ہم نے ہارے میں منہ ہمارے ضبط مسلسل کا یہ صلد بھی نہ تھا

یہ ہم بھی جانتے ہیں کیا ہے درد دل کاسبب ہم اُن سے کھتے مگر اِتن حوصلہ بھی نہ تھا

نہ جانے کس گئے وہ لوگ مجھ سے نالال ہیں کہ جن کی ذات سے مجھ کو کبھی گلہ مجی نہ تھا

تمام رات بها س کس کی روشنی متمی تا تج قریب و دُور ستارون کا قافله بھی نہ تھا  $\odot$ 

نیت دا تی بہیں اُب نواب کہاں سے لاؤں ہے سیہ رات ' ہیں شب ناب کہاں سے لاؤں

وقت کے ساتھ گھیں ماضی کی ساری باتیں بھرسے آب جینے کے اسباب کہاں سے لاؤں

منتبزسی ہے پرکشان ہے، دنیا ساری وہ سکوں اے دل ہے تاب کہاں سے لاؤں

ت یوں تو خورکشید کی کرنوں میں گذرتی ہے جا پیر مجی اب وہ دل شاداب کہاں سے لاق

رشنی آتی ہے تھیں تھیں کے جہال سے ہردم سشہر ظلمت میں وہ محاب کہاں سے لاوُں

کھکشاں بن کے اندھیروں میں جو جمکا تھا کبھی سے تاج ! میں وہ دُرِ نایاب کہاں سے لاوُں مون الوفال بھر سمندرسے ہٹالی جا سے گ اہلِ ساحل و بچھٹا کششی بچالی جا مے گ

عمر بھر قائم رہے گا عظمتِ غم کا بھسرم ضبطِ غم کی بات تو ہرگز نہ ٹالی جا مے گ

آپ بھی گر تھیوڑ کر جائیں گے بزم کہکشاں نور کی دولت یہاں کس سے سنجھالی جائیگی

ا سان کو د نیجه کر "اروں سے رکشہ ہور کر صرب پرواز کیا ہول ہی نکا لی جائے گی

رد تھ کر پروانے پھرسے لوط آنے کے نہیں مشمع گھھ جائے توکیا پھرسے جلالی جائے گ

چشم نم لے کر نہ ہم جائیں گے اُب اُن کے صفور تاج اِسم پر اثر پھر بھی نہ خالی جاسے گ  $\odot$ 

یے نورسی سیے برم ، عجب خامشی سیے آج موجود سب میں ایک کمی اپ کی سیے آج

اُب ہوگی دیکھیں کس کی طرف وار زندگی ہم نے سنا ہے دار یہ بھر زندگی سیے آج

تشہ لبی کے نام پر چھینا گیا ہے جام کس سے کہول کر روح تلک تشنگی ہے کج

اک آپ سے میں و نے سے سب کچھ بدل گسیا کھا زندگا نی پہلے کتی اکیا زندگی ہے آج

ث ید کہ ہونے والی ہے اُنہونی کوئی بات دل سے ہرایک گوشتے ہیں افسردگ ہے آج

دانشوران شعر وادب خود سب نین کے برم سنح یس تاہج کی بھی روشنی ہے آج یوں اجنبی نگاہ سے دیکھا گیا ہمجھے محنل میں جو تجی تھا وہ پرایا لگا مجھے

0

جسس موٹر بر ہوا ہے اندھیروں کا سامنا اس موڑ پر ملا ہے ترانقشش یا مجھے

جو اکشنا نے نم میں اکشناسا کے در دیمی ملنے سے م ن کے ملتا ہے ابیٹ ایتر مجھے

ہردل کے ساتھ آج دور کمت ہے دل ارا انسال بنا چکا ہے کرم اپ کا 'مجھے

گذرا جو دل کی راہ سے مجھونکا نسیم کا موازیا کا آپ کی دھوکا ہوا مجھے

بہر بھی کوم سے تاتیج کئی کی نسکا ہ کا جھینے کا مل رہا ہے پہاں حوصلہ تجھے کب کہاں کوئی کس کے بسس میں رہا اک أجالا سدا تغسس میں رہا

آج مجی گلستاں میکتے ہیں مہار دامن جو خار وخسس میں رہا

میں نے تاروں پہ بچینیک دی ہے کند یہ معمی میری ہی درسترس بیں رہا

یاد میں نے کیمی کیا ہی جہیں کھیسے میمی کوئی تفسن تقسس میں رہا

ہم ستھے کراکشن چمن میں اِدھسر وہ اُدھسر زینتِ تغسس میں رہا

تاتج ا ہے جسارہ گر وہی مسیدا در د بن سر جو دل کی نسس میں رہا  $\odot$ 

ہرکلی استکبار ہوتی ہے یوں بھی فصس پہارہوتی ہے

آب سے مل کے بہہ ہوا محسوس زندگی انتظاب ر بہوتی ہے

غسم دوراں مرے مقابل ہے دیجھنے کسس کی ہار ہوتی ہے

مرف دل ہی فسا نہسیں ہوتا کردو مجی نسٹ ر ہوتی ہے

کب کرے کوئی بھرسے عبدِ فا یہ خطب ایک بار ہوتی ہے

تائن تحب جیمز ہے مبت می سب کے دل کا قرار ہوتی ہے

وہ ہواؤں کے ہمسفر نکلے سارے عالم سے بدخرنگلے

درِ ظلمت پر ہم کھڑے ہیں مگر جا نے کمس راہ سے سحسر نکلے

لگ گئی تہمت جوں ہم ہر زخم جب اپنے دربہ درنسکلے

ناز تھے جن کو اپنی گلیوں پر خون سے وہ تھی تربہ تر ککے

سم نے تزیمنِ گستاں یول کی مچول ہی مچھول تھے جدھر نکلے

رو دیئے سُن کے داستانِ آج لفظ بحتے کے پُر اثر شکلے

بہر ہی جیسی بات کھاں ہے اسٹکوں کی برسات کھاں ہے

روکشن دن اب تو ہی بتا دے سہمی سی وہ رات کہاں ہے

کہنے کو وہ ساتھ ہیں لیسکن اُن کا مسیدا ساتھ کہاں ہے

لا کھ ہوں دل یں غم کے بادل بلکوں پر برسات کہاں ہے

بیخے ملکی ستہدائی نوسش کی نغول کی بارات کہاں ہے

مانتے وہی اک ول ہے ابب مہر کی بھیسی بات کھال ہے

(

 $\bigcirc$ 

درد دل اب بیاں نہیں ہوتا رخسم ول کا عیاں نہیں ہوتا

کس سے کھیں گرم کی اسیدیں وہ ستم گر کہاں نہیں ہوتا

گر جلے گا تو آگ بعرا کے گا دل جلے تو دھوال نہیں ہوتا

زندگی مل گئی تو سے نسیکن زندگی کا گجماں نہسیں ہوتا

کب سے وہ پھڑریی ہے ہوارہ ہرزو کا مکاں نہسیں ہوتا

اِسس کے عہد وفا پیر قائم ہو<sup>ل</sup> دکرص کا بہب اں نہسیں ہو تا

زندگی تانج ایک تلاطسم ہے خست میر امتحال نہیں ہوتا

یول بہاروں سے اب رابطہ رہ گیا زخم ول کا برا تھ ' برا رہ گی

آرزو ، رقص برواز کر نے لگی دل کا ستاید قفس بر کھنا روگ

موج طوفاں پلط آئی ساحل سے پھر کون جا نے سمن در میں کمیا رہ گیب

منسندلیں رہنا لے کے چلتے سنے اکب ہمارے لئے نتش پا رہ گیب

جب نہیں ای تو زندگ میں مری تشریک میں مری تشریکی کے سوار اور کیا رہ گی

کشتیاں وطور نے اہلِ ساحل کئے اور ساحل کئے تاتی ساحل پر بسس نا خدا روگیا

 $\odot$ 

این قطرت پر ناز ائب بھی سبے غم سے راز و نسیاز ائب بھی سے

با وجود آتئ ہے شب تی کے نہا تی کے نہا تی ہے ا

کوشش جسادہ گر نہ آئی کام دل جس سوز دگراز اب بھی ہے

ہے کسے حادثوں کی نکر بیب ال زخسم خور چب ارہ ساز اب بھی ہے

زندگی اک شکسٹر سازسہی اُسس کی لئے دلنواز ایب میں ہے

مرگ انسانیت بجا اے تاتج زندگی کا میواز آب بھی ہے  $\odot$ 

دُعادُل مِن لِهِى اثر د پِجُعت مِن مهيستنه جو نورسحسد د پيجعت مِن

کولُ تو بتائے کہاں ہے اُجالا اندصہ ویکھتے ہیں

کنی روز خب نه بدوشول یس ره کمه کبھی تو ' ہم ایب بھی گھر دیکھتے ہیں

جنہیں بیشم پر نم سے بھی واسطہ ہے وہی لوگ زخرے جگر د کھتے یاں

بهت دن بوک ایسے لوگوں سے مل کر جو خوابوں ہیں نورسسی د سیھنے ہیں

جنمیں رہنے پر بحرور۔ ہیں ہے وہی تانج محرو سف د کھتے ہیں کسے خرتھی ہماری بھی یہدنظ۔ ہوگی ہمیں بھی چا ندستاروں کی کچھ خبر ہوگ

ز ما نہ ہم کو کمبی کا فست اب سیجھے گا ہمیں بقین سے ایسی بھی اک سیم ہوگی

وفاک بات تو مشہور ہورہی سے مگر پہرسوچت سے خبر کیا یہ معتبر ہوگی

یہہ سو صلہ تو الا تجھ سے گردش دورا مجھے بقت یں ہے مری فکر نوب ترہوگی

یقین سیمجے وہ خود ہی مسندل ہول ہمارے زخوں یہ جب آپ کی نظر ہوگ

ہجوم غم سے توسیراب ہوگئے ہم آج نگاہ دوست خدا جانے کب کدھر ہوگ رنگ مہا بھی نہیں جسے کر نساروں میں بھول مک زرد میں اب وقت کے گزاروں میں

اُکسی سننے کو بھی بیکا ر نہ سمجھا .ما کے عکسی قاتل بھی ہے تو ٹی ہوئی تلواروں ہیں

تھ کو اب لوگ مرے نام سے پہما ہیںگے ذکر ہوگا ترا اب مشہرکے اخباروں ہیں

توڑ دے سینے سے ان سخت برنانوں کو بھی کوئی تو ہوگا مرے سشہر کے فنکا رول ہیں

مشہریں سب کو زلیخائی نظرسے دیکھے کھیٹا یوسف نہ طا مشہرکے بازاروں ہیں

دیکھنے تھے کو سسردارِ زما نہ آیا ہوگسیا تانج ترا نام وفادارولیوں

ملے تھے سہے ہوئے مہر و ماہ پہلے بھی بہت کشمن تھی وف اُوں کی راہ پہلے بھی

فسوں نہ ٹوٹا سے پروازی نہ ٹو لئے گا جھکائی ہم نے فلک کی نگاہ پہلے بھی

رکھا ہے آب نے جس حال ہیں بہت نوش ہی ندکی تھی ہم نے مروت کی چاہ پہلے بھی

ہمیں تو شوق سے منحوطے سمیط ریکھنے کا ہوا سے یوں تو بہت دل شب ہ پہلے بمی

معاطرے مرا آپ کیوں پرٹیشال ہیں قریب مجھ سے تھے ہر مہر د ماہ پہلے ہی

نمانہ فسیطرفغال سے بعد آئی کیوں بریم نقی لبول پرکبعی میرے آہ پہلے بھی



یس بهول دردِ دل سے محی آشنا مجھے فسطِ عُم محاتشورہے ندائسے مِیش ونشاط ہوں نہ تو راحوں کا غرور ہے

کوئی جلوہ جب سرطور تھا ، کہال دیدکا وہ شہور تھا ہوا شوق دید جو دل نشیں 'نہ وہ طور سے نہ ظہور ہے

ہے یوں تو شام غم کی سحر مجھی ہے' یول تو دردِ دل کی دوا بھی وہال کوئی جاسمے کرسے گاکیا' جہاں قسمتول کا قصورہے

یر شکستہ بانی کے مرحلے ' پس تھکے تھکے سے یہ قافلے ابھی رہنامجی ہے دورسے

پر دہی سب پہاں سے جو پہلے تھا، سیھی کچھ سے اپنے تھا وہی خاک ہے وہی آب ہے وہی اگے سے وہی نورہے

مری منگی سے وہشنگی ' مجھے تاج حابت منے بہیں میں تو مسٹ جام الست ہول مجھے بے بیٹے ہی مرور ہے

ہو اُدھورے سے نحواب ہو تے ہیں تحسین قدر وہ عسنداب ہو تے ہیں

محم سے محم اِتن بنان کے لیتے آپ رخسم دل بھی گلاب ہو تے ہیں

یوں بھی یہ پیرف ریب سے چہرے وقت پر بے نقساب ہوتے ہیں

عسم میں اُوروں کے بھینے والے جی ایک دیسنا جو ایب ہوستے ہیں

مین جو پو چھو تو ہد میں شب بسیدار جن کی آنکھوں میں خواب ہوتے ہیں

تاتی مشکل ہے زندگی کا سفسد ہرقدم پڑسٹراپ پوسٹے ہیں

چل پرطو کا روال ملے نہ ملے منزلوں کا نشال ملے نہ ملے

جنگے جنگے سے مل کے رو لیسنا بما نے بچسے اسٹیاں ملے نبطے

شوق پرواز تو سلامت ہے یہ زمیں ہے سمساں مطے نرملے

زخسیم دل تم کو پی دکھا نا ہے کچھسسر کوئی مہسدباں حلے نہ کھلے

جاتے جاتے جھکا تو لوں سر کو پھر ترا استاں ملے مذیبے

تانتے ! آب ربط ہے ستاروں سے کوئ ہم کو پہساں سلے نہ ملے III

س دیار دوست میں اک اجنی بن کررہے اس طرح بیلتے رہے ہم بے بسی بن کر رہے

دامن المسيد اسن با تعدس مجومًا نہيں الم

غالبً گذرے ہیں ہوں کے شرابوں سے کیمی وہ مسا فرراہ میں جو تشنگی بن کر رہے

ترک ہم نے کب کیا تازہ اُجالوں کاسغر مب کبھی تصمعیں بجھیں ہم جاندنی بن کریہے

کس نے یہ تم سے کہا اب سنتے والے ہیں کہاں حب ملے اہل سنحن ہم شاعری بن کررہے

تم نے دیکھی ہی کہاں ہے میری دنیا کی بہار تم توسس میری ہی انکھول کی نمی بن کر رہے

تات ہے وہ بھی تو بھولوں کی قبا پہنے ہوئے گوشت ول میں ترے جوغم بھی بن کر ہے

جب ہم سفرنہ تھا کوئی جب رہنما نہ تھے اِتنے تو اپنے پیاس کبھی زخم پا نہ تھے

یوں تو کرم نواز بہت ہتے ہوارے ساتھ یہم اور بات سے کہ وہ غم اسٹنا نہتے

یم کو بھی فرشس گل سے گذرنا پیڑا مگر کا شغ ہمارے پائول سے پیمریجی بُدانہ تھے

یپرلوگ کیوں ہمیں نظر دانداز کر گئے ہم اِستے بے سہا راہمجی بے نوانہ سکتے

کیوں آج ہم یہ گروشس دوراں کی ہے نظر اوالہ اپنی ہم تھے کسی کی صدانہ تھے

کیوں کہہ رہے ہی لوگ ستاروں کی انجن روشن تو اِشنے تاہج ترے نقش یا ذیجے کس قدر گردش دوراں نے متایا ہے مجھے اگ سے ہی نہیں پانی سے جلایا ہے مجھے

آبلہ پائی پر کرتا ہے مری اطنسند وہی جہس نے بیٹے ہوئے صحوا میں چلا یا ہے جھے

ا پرشرمندہ نہ ہول، اپ کا یہرؤکر نہیں وہ کوئی اور ہی تھے جس نے زُلایا ہے جھے

یوں تو پہلے ہی سے الزام سے بیداری کا عالم خواب سے کیوں تم نے بھی

علم و دانش کی کتابوں میں مجھے لوگ پڑھیں شاعرہ ایسی مقدر نے بنایا ہے مجھے

تانی اب مک تھی ہے بھیگا ہوا دامن میرا اِنت ابے درد زمانے نے رُلایاسیے سجھے

جس روزسے طوط ہوا پیما نہ بنی ہے من دن ہی سے یہ زندگی افسانہ بنی ہے

یرکس کی امانت ہے کوئی مجھ کو بتائے بھی زیست نہ ساغ ہے نہ نے نہ بنی ہے

تر نین گلتاں کی کرے کون تمت جس دل کی زہیں زم تھی ویرانہ بی ہے

حالات کی شموں کی لوئیں تیز ہوئی ہی جب سے کہ مری زندگ چیسے انہ بن ہے

جو زندگی برسول رہی بیتمراؤ کی ردیں د میں دنیا نے یہ سمجھا کہ صنم نمانہ بی سبے

اے تا ج ا تری زیست کا کیسا ہے برعالم یر مشہم بن سے کیمی پروانہ بی ہے روابط بڑھ گئے یہ باغباں سے تفسی میں اسے تھے ہم گستاں سے

کے نغمہ سرائی سے جو فر صب ہلا دول عرکشس کو آہ وقغال سے

سُلگتے میں اگر دوچار بِتنکے تہیں کیوں ڈرب میرے اشیاں سے

چھے اصار ناکا می نہسیں ہے نہ گھسبرا دل شے اب امتحال سے

ہوئی تب جا کے گزئین گلستاں بہت لڑنا پڑا ہے ہسماں سے

اندھسپیمرا کب سے را ہوں میں مری تاتی مری راہیں ہیں روستین کہکشاںسے

دل کو بچائے رکھنے کے ارمان تھے بہت ہم دل سشکستر ہوگئے نا دان تھے بہت

سشر مندہ لوگ ہو ستھے چمن سے نکال *کر* وہ بھی چمن میں رہ کے پر بیٹان س<u>تھ</u> بہت

راہِ طلب میں بول تو بہت دور تک پیلے منزل کے پاس ا کے وہ آجان تھے بہت

مم نے بریک نگاہ انہیں کردیا سے اف کو باتھ میں ہمارے کربیان تھے بہت

ٹوؤاپ میرے دل کی تواضع میں لگ گئے ہول تو غریب خانے میں بہان تقے بہت

اہلِ دفا سے تانتی! یہ ہیں سساری رونقیں دارورسن تو و بیسے بھی ویران تھے بہت کے کھول گئے ہیں ہم، کچھ بارتیں ہی ازبری ا حالات کی ندد میں ہے کیا اپنا مقدر مجی

ہر دور میں دیوانے ' فرزانوں پر غالب تھے پھوٹھ میں شیمن بھی کیا گا اے سمندر بھی

اِس دور مجست کے کچھ ایسے بھی حاتم بہی کشکول کئے اپنا کھرتے بال سکت ربھی

بمار محبث اب إس حال كو بياستيم بيس كا نبط مجى بين رامن بن بالقول بي كن ركب

وسعت سے نہیں واقف استکول کی انجی دنیا بسس ایک ہی قطرہ میں ہوتا ہے سمندر تھی

کیا جانے کس رہ پر وہ ٹوٹ کے مجمرے گا پیچر کے نگر میں ہے سشیشہ کا وہ پیکر بھی

تاشید فغال تیری اے تاج برسی ہے کو فے ہو سے شیشے ہی اور موم ہے، پتھر مجی

ت کوہ شورش حالات بہت مشکل ہے نه ندگی جھد سے الاقات بہت مشکل ہے

سانس کینے کا بھی اب وقت کہاں سے ایمی اور پھر ان سے طاقات بہت مشکل ہے

بندکردی سے زباں ' ضبطِ فُخا ب نے بیری غسم دولال کی کوئی یات بہر مشکل ہے

غم کہو بن کے میکت سے مری آنکھول سے مجھ پہ ہول اور عث میات بہت مشکل ہے

درد وغم سینے کا اُب مجی ہے سلینے مجھ میں غم دورال دسے مجھے مات بہت مشکل ہے

تاتی کی راہ میں بیٹھے ہیں ہزاروں رہزن ساتھ سے یا دول کی یارات بہت مشکل ہے جب بھی ستم سے شعلوں سے مہ خاک ہوگئے اظہار غم میں اور بھی بے باک ہو گئے

کٹنے لگی ہے عرستاروں کی چھاٹوں یں اِس طرح ہم نجی نمینٹ افلاک ہو گئے

یر موسم بہار نہیں ہے تو کیا ہے بھر دامن گلوں کے کس سے بھر واک بوگ

بادِ مسب سے کرتے تھے کل تک ہوگنتگر اندھی چکل تو وقعسسن و فانشاک ہوگئے

روسشن، ہمیں نے رکھا ہے شمع جات کو یہ اور بات ہے کہ ہمسیں خاک ہوگئے

اہلِ جنوں سے عطے دسے بار بار ہم اُسے ثانج ہم مجی صاحب ادراک ہوگئے زندگی دیدہ پرنم کے سوا بکھ بھی نہسیں پاس اب میرے تریظم کے سوا بکھ بھی نہیں

کھ سے ملنا ہو تو بکھ سویے سمھ کر ملئے دوستی رسجشس بیبہم کے سوا بکھ بھی ہمیں

یوں تو سے سلسلہ بھولوں کا بہت طول گر دور تک شعلہ و شبہنم کے سوا کھھ بھی نہیں

ٹوٹ جائے گا ذرا اسکی حفاظت کیعیے دل تو اک جنبش بیہم کے سواکچھ بھی نہیں

یہ تعارف ، یہ تکلم ، یہ تخاطب کی ادا یہ تعبی اک رشتم باہم کے سوا کچھ بھی نہیں

فاطمہ تاج تجھے کون پرسمجھ کے گا زندگی نغمنہ ماتم کے سواپہ کھد بھی نہسیس چشتم نم آج بھی سوالی ہے کب سے دامن ہمادا خالی ہے

کی گِلُہ تُنگ والمنی کا کریں اب تو دست عطابھی خالی ہے

اتنی او کجی ہوئی مری پرواز مہر و مہر نے نظر کچھکا لی ہے

یہ زمیں چیسینر کچھ نہیں، ہم نے اسپ نوں میں رہ نکا کی ہے

دے رہا ہے کوئی بیب مستحسر رات کبتی یہ کھنے والی ہے

چشم نم مسکرا رہی ہے تاج ہم نے رسم وف نبھ لی ہے

مز لوں کا جب اپنا خود پانشاں نہیں ہونا راستے تو ہوتے میں کا روال نہسیں ہونا

ایسی رُت تھی جلتی ہے زندگی کی راہوں میں ت رخ مگن تو ہوتی ہے اسٹ یاں نہیں ہوتا

آپ سے نہیں مطلب، میرا تجربہ یہ سبے برکوئی مصیبت میں مہربال نہیس، ہوتا

سکتے صحوا ملتے ہیں زندگی کی را ہوں میں ہم' سقر سے ماروں کو یہ گاں نہیں ہوتا

ضبطِ غم کی منزل میں بوں بھی دن گذرہے ہیں دل مُسلکتا رہتا ہے اور دمواں نہسیس ہتا

تانے ، پنے نغول میں ہرکوئی پہاں گھ ہے کیوں کسی کا اب کوئی ہم زبال ہیں ہوتا  $\bigcirc$ 

رقص ہے، درد ہے سلائے ل ہے زندگی بھر مرسے مقابل ہے

جسس کو رسم وفا نہسیں معسوم کیسے کہہ دول وہ میرا قائل ہے

ہے سف۔ میرا اِس طرح ، طاری سامنے جیسے میرے منزل ہے

بھے۔ مشین ہے برق کی زریم سانسس لیٹ بھی ہیج مشکل ہے

ا ور پس بھی ہوں اب نہ طوفال ہے اور نہ ساحل ہے

کیسے سمجھا کول دوستوں کو تاج تشتگی که ندندگی کا حاصل ہے  $\odot$ 

راہسب بو چھتے ہیں ممل سے ہم ہم ہم ہم ہم ہم کتنی دُور منزل

گردِرہ ہم اگر ہوئے۔ تو کب بی گئے قب نلے تو مشکل سے

ا خرابس قسل کا سب کیا تھا کون پو چھے گا میرے قاتل سے

ہم تو طوفاں سے بنا کے ہوئے مگر نوف شانے لگا ہے ساحل سے

بھے۔ کیمی اوط کر نہ آئیں گے ہم تو جائے ہیں تیبری محفل سے

ندندگ کا مصرور ہے سے یہ تاتج ہم ہو گئے ہیں غافل سے ( )

نرخسم کھا کھا کے خود پیر تا ز کی الاسہ وگل کو ہسرفرانہ کی

تختصب کر کھے زندگی کمس نے وقف م کو بھی دراز کیا

غسم کی ہواز چھین کرتم نے سلسلہ ورد کا دراز کی

جیسے طالات تھے جیئے ' ہم نے کب خوستی ' غم میں اتلب زکیا

یاد آیا ساک موسیم گل جب بھی ہنستے سے احت رازکیا

غسم کی دولت نواز کر ہے تاتے اب نے ہم کو بےنب زنمیا  $\bigcirc$ 

اب کے موسم میں رنگ وبو بھی نہیں مجسکو اب سیسری الدو کھی نہیں

مانے کس ڈونگ سے بہار آئے اہر گلشن کو جستجو بھی نہسیں

جسس سے ہیں کھل کے دل کی بات کرہ کوئی اب الیسا ہوبرہ بھی نہیں

برق کمی جانے کیوں ترطیق ہے شاخ گل اِتنی مسرخ رُوبھی نہیں

کی بیجی شنگی مسا فر کی دور و نز دیک ایب جو بھی نہسیں

کس طرح دشت کو مکمس ریں تاج سابوں میں تو اب لہر بھی نہسیں ) سبے حسسی داخلِ نصب ب ہوئی زندگی اِسس کئے عذاب ہوئی

سررو رخسم تونهسیں ہوتی کھلتے کھلتے مگر گلاب ہوئی

فختلف قسم کے سوالوں کا خا موشی ہی مراجو اب ہوئی

سوطسرح کی کرکا وٹیس تھیں گر زندگی بھیسر بھی کامیاب ہونی

آرزو اور جگمسگا نے مگی زندگی جب بھی ما بتا ب ہوئی

رہنم سوگتے ہیں راہوں ہیں ایک منزل تقی وہ بھی خواب ہوئی

ایک ایک حرف پر اصدرہا ہے کوئی زندگی الآج کی کست بوئی O

چراغول کا اب وہ سمال بھی نہیں ہے تحب یں کوئی اب کو کشاں بھی نہیں ہے

المشن بہادال میں پہنیے تھے گکشن بہا رول کا منظر دہال بھی نہیں ہے

مداوا تو کرنے وہ آئے بی سیکن کہیں زخم دل کا نشال بھی نہیں ہے

وہ عکس تجسلی ، وہ شوق نظب رہ یہاں بھی نہیں ہے وہاں بھی نہیں ہے

مُنا ہے نشیمن بطائے گئے ہیں مگر مگستاں میں وُصواں بھی نہیں ہے

یرکیسا ہے طمد درسٹن ! تاج تئیرا نہاں بھی نہیں ہے عیاں بھی نہیں ہے زین منصف کا ابھی تک کمی تدبیریں ہے وقص بسل کا چمکتی ہوئی شمشیریں ہے

د فعست سیندا فلاک ہولرزال جسسے ایسی کچھ گرمی دل بھی مری تحریر میں سے

اس کئے رستی ہے ہر جسے کے پہرہ پر نظر میرا مرخوا س مرسے ورد کی تعمیر میں ہے

یں نے مانا کہ ہر اک دورِتم ہے اُن کا کیب کوئی عہدِ وفا بھی مری تقدیر میں ہے

دوست و شمن مرے غمخوار ہو کے تقیم الیسی کچھ بات مرے درد کی تشہیریں ہے

رابروسے یہ کھو راستہ بدلے ا بہٹ ا تانچ اسمروف انجی شہرکی تعمیریں ہے

چل تو پڑسے ہیں لیکن رضت سفرنہیں ہے منزل بھال سے اپنی یہ بھی خبرنہیں سے

کوں انتظارتم کو ہے اب بھی نفسل گل کا کیا بھول جیسا میرا زخم جگرنہیں سے

ہرگوسٹہ جمین اب ہے بگر بہارلیسکن کیا اِس میں میرا شامل دوق نظر نہیں ہے

المنكھوں میں بے سبب تو اسے نہیں ہیں انسو كيا زخم ميرے دل ميں اسے بياره گرنہيں سے

ہنچی ہے زندگانی بھیرا خری حدول پر ابکٹاس کے اس کے شام وسخوبیس ہے

یہ اسلے، یہ رستے دکھلائیں تانج کس کو مجبوریاں بیں اپنی شوق سفر نہیں ہے  $\bigcirc$ 

کب تلک تیج و تا ب دریا کا کون سے بھم رکا سے دریا کا

آپ ساحل پہ ہی تھم جائیں میم تو تھیں ہے جباب درباکا

خود سنفینوں میں آج طوفال ہے کوئی د یکھے نہ بھوا ہے دریا کا

کشتیاں رہگئیں لبو*ساحل* کون دیت جوا ب دریا کا

نود ہی قرمول میں آگئیں موجیں ہا ہے اسا اضطراب دریاکا

تانج اب يو پھھ لينج أنسو ہوچكا بس صاب دريا كا Ò

تحی جن کو آرزو کر کوئی کا میر سطے دہزن اُ نہسیں کو صورت ایکٹند کھیطے

سوچاہے اب کی بار تو بی بھرکے دیکھ لیں پھرچانے کس مقام پر ہم کو سحسر ملے

دامن میں اپ کے توکئی میرو ماہ تھے ہم کو ذراسی بات پر زخم جگر سملے

طلا نکو چشتم نم سے سواکیا ہے ایٹ پال دنیاسم و رہی ہے کہ لعسل و گھر سلے

جادو پکھ ایسا کردیا سشجتم نگاہ نے ۔ \* گلشن ہیں بطنے بھول سطے تربر قریطے

> کس طرح رتاج جستسن بہارال مناتے ہم مالات میر فوا ہول کے جب منتظر علے

## $\odot$

ائب کا غم سیاں نہیں ہوگا ہم سے یہ استحال نہیں ہوگا

ہم تو یہ شہر چھوٹر جب میں گے اس کا جب مکان نہسیں ہوگا

ہم نہمیں ہوں گے جب بہاروں میں گلستاں گلستاں نہمسیں ہوگا

دام ہی دام ہول کے گلشن میں سن خ پر استیاں نہیں ہوگا

چارہ گر کا تو یہ بھی دعویٰ ہے زخسم کا بھی نشاں نہیں ہوگا

ایک سبحدہ بجیا ہوا ہے تاتج وہ بھی نذرِ بُتاں نہیں ہوگا کیا ست ہرتھا یکس نے ویرا نہ بن ڈالا حالات نے لوگوں کو افسانہ بنا ڈالا

یا موسم مگل میں میں آثارِ جنوں شاملِ یا یاد نے ماضی کی عدیوانہ بت ڈوالا

کھ دولت غم سے بھی لبریز ہوئے ہیں ہم اور کھی ہے۔ مجھ مردستی وورال نے پیما نہ بت دالا

تھا شوق رفو مم کو دامن بھی دربیرہ تھا ہم کو اِسی عسادت نے دیوانہ بناڈالا

کی حشر ہو مبحدوں کا ہم کو تونیدیں معلوم ہرگام پر ہم نے تو بُت نمانہ بنا ڈالا

اِس دورِ حوادث نے کیا کپ نہ ستم ڈھا دل تانج کا گلشن تھا ویرانہ سب ڈالا  $\bigcirc$ 

جو خص المسدول کے سہارے یہ جیا تھا حالات کا اُس نے بھی کبھی زہر پیا تھا

اِتن ہے ہمیں یاد اُشب تا رکھی روشن معسلوم نہیں ہاتھ یں کیس کیس کے دیاتھا

مجھ کو نہ رہی جاکِ گر بیباں کی **سکا**بت اِس طرح بکھ مس نے مرے دامن کوسیا

مجھ سے تو ادا ہوں سکا قرض مجست کیوں اس نے بھرا حسال مری ستی پد کیا تھا

مجھ کو یہ خرکب تھی کہ طوفان اُ سطے گا یہ بیرے سے کہ جلتا ہوا انتھوں میں دیا تھا

ہنگام وفا تاتج رہا یاد نہ باکھ بھی کیا اُس نے دیا تھا بھے گیا میں نے کیا تھا  $\bigcirc$ 

أسه دست فلك بيميع دس ممتاب وصر على معددم أجالول كح ين اسباب إدر بحى

اِس دردِ مُسلس کا کوئی نام تو ہوگا بعین میں میں اوحردل سے تو بتیاداب اِدحربی

یول آبله با ئی په نه کر ناز تو اِ تنت زخم دل پرسوز سے شاداب إدهب رسی

کیول فعل بہاراں یں نہیں شور سلامل بال تغم اُ دھری سے تو مفراب إد حربمی

کے ہوتے ہی ساحل پر بھی غرقاب سیفنے کھ کشتیاں ہوتی ہیں تہراب إدھر بھی

بے چین ترا دل سے تو دعوی نہیں اجھا ،

جب سفر پرسم نکلے کو نُ بھی مذابت تھا بھر بھی ہم سفر ایسٹ ایک سایہ بھا

عارضہ ہے یہ دل کا لوگ یہ سمجھ بیٹھ کک فیال بصنے کا دل میں جب بسایا تھا

میری بھیگی بلکول پر رات بھر رہے رفضا چیسے اِن مستارول کو میں نے ہی کا ما تھا

لوٹنے نہ پا کے گا اُن سے جو بھی رشتہ ہے کھ کو میری دنیانے نحاب یہ دکھایا تھا

شام غم کے م نسو تو خشک ہوگئے کہے اشک میں نے م نکھوں سے اپنے کب بہایا تھا

نگاہ مم شخن کا مدُعا کیا جو پہلے تھا اُب آنکھوں یں رہاکیا

ہے لب پرتلنی وراں کا ساغر زمانے کو یہ آخر ہوگی کی

ہوئے مانوس جیب فقلِ نوزاں سے بہرا روں سے ہمارا واسطہ کمیں:

ہوتے ہیں مگم مسرت کی فعنسار میں مذبط نے اہلِ غسم کو ہوگسیا کمیا

بہت ہے زُعسم، بینائی کا تم کو معرب تا نہسیں ہے دامسیۃ کیا

کمئی دن سے وہ تنہا ئی میں گئم ہے نہ پو بچھو تا ج کو اب ہوگیا کی لوگ جب اینے مقب بل ہوگئے وارسے خود اپنے گھائل ہوگئے

تھے جنفیں فرزانگی پر اپنی ناز وہ بھی دیوانوں میں شامل ہوگئے

کیسے ہم دور مسیمائی میں میں جنتنے ہم م تھے وہ قاتل ہو گئے

. کشتیال گر دا ب میں جب آگمئیں نا خرے دا ہمی جُزیِ ساحل ہو گئے

ں پومتی تھیں سے بھری موجیں بی پائد ہم جو طون ال کے مقابل ہوگئے

بات اِتَّىٰ كون البِسِجِهِ كُلَّ تَا تَّىٰ را سِنت سِمْ تُومن زل ہو گئے جانے کی میل ہمسفر نہسیں ہیا کیوں مری راہ پر نہیں ہیا

کب سے بھیلا ہے میرا دستِ طلب دینے والا إدھر نہسیں آیا

نون ر سے لگا ہے رخموں سے جانے کیوں جہارہ گرنہ میں آیا

فسسلِگُل کا پیپامِ نَو لے کر اچ نک نامیہ برنہیں ایا

زخسم دل کو جو من مل کرد الیب کوئی نظب رنہسیں کما

جوگب تاتج دل کی راہوں ہی وہ مجمعی کوٹ کر نہسیں آیا مدت کے بعد ہم بھی شناسائے فن ہوئے ابل سنحن کا ساتھ تھا ابل سنحن ہوئے

اذن سخن ملاسے تو کچھ کہہ رہے ہیں ہم یوں تو زبان بسندی کے کیا کیا حتن ہوئے

کن کن اذیتوں یس کسٹسی اپنی زندگی پیر کھ گئے ' ہارے تو زندال شکن ہے کے

اصان ہم نے موسم گل کا لیس بہیں خود ہم ہی اپنی فات بیں رہ کر جین ہوئے

دنیا کھڑی ہے دیدہ حسیداں گئے ہوئے یہ بھی ہے اک کرنٹمہ کہ ہم اہلِ فن ہوئے

اے تاتی اپنے اپنے مقدّر کی بات ہے شہا ئیوں ہیں دہ کے بھی بہم المجن ہو مے میرا اک اک لمحه تا سنده ربا پاکس جب تک یه دل زنده ربا

بھب کیا ہیں نے سر تسلیم پھس سیرا قاتل مجھ سے سشرمندہ رہا

ظلمت نشب سے گو اہی سیاسے دانت بھر ہر نواب دخمشندہ رہا

طنسنز تو شامل تبستم من نه تھا پھر بھی کیوں ہم سے وہ شر منہ ہ رہا

دے رہا تھی۔ وہ پیسے م زندگی بھے کو دیکھا تو وہ نم دیدہ رہا

پھر سننے غم تاتے کو مت دیجئے دیجئے غسم ' دل اگر زندہ رہا

 $\bigcirc$ 

جلوہ دکھانے والے نقب بول میں رہ گئے چبرہ کے جتنے عکس ستھے تحالوں میں رہ گئے

ا کاکشی چمن میں بہت است طک مجھ خار بھر بھی تازہ کا بوں میں مہ سکتے

جتنے مبی لوگ زخم تمت سے دُور تھے تاعر ایسے لوگ عسندابوں میں مہ گئے

فطرت توگل کھلاتی رہی اپنے رنگ س ہم تو فقط عذابوں ، توابوں میں مہ گئے

برنفش آرزو کو مسل نے رہے ہیں ہم کھنفشش کھرمی دل کی کتا بول میں مد سکتے

تھے بطنے زخمی پاؤں وہ سب فرنش گرایہ ہاں اے تاج اسم تو خانہ خرابوں میں رہ کئے دیواند اینے دوکش پر لے کر تفس گیا فرزاند اینے جال یس خود ا کے کینس گیا

شا ندیمروه بھی تھی گُلِ تا زہ کی اک ادا مجھ محو لگا کہ وہ میری حالت پہ ہنس گیا

پہسی فعل گل ہے کہ چھ بی کششس نہیں کلیوں کے رنگ اُڑ گئے پیولوں سے رس گیا

آت نہ آت موسم گل کوئی غم بہریں وہ منظر چن مری انکھول میں لیسس کیا

مقستل میں رسم اک نئ ایجا د ہوگئ خنجر ملا نہ اس کو تو زنجے رکش گیا

رقعال نہ ہوسکی کہیں اے تاج زندگی نغر جو سم نے بچھیڑا تو تارِنفس گیب

## $\odot$

نہیں یرغسم کہ مرا ابن اختیار گیا نگاہ دوست مگر تہیں۔ا اعتبار گی

تہمارے ظلم کی تاریخ کون کھتے گا جو بے گفتاہ تھا وہ بھی قریب دارگیا

ہُر تو مجھ کئی کا ہے مکن کھ لانے کا نہیں ہے فکر اگر موسم بہار گی

یقین تھا یہی انجسام ہونے والا ہے وہ ایک شخص کھا دیوانہ اسوے دارگیا

ٹھام غینچر و گُل آئے خسیسر مقدم کو دیوانہ صحنِ چمن ہیں جو ایک بارگیب

در حانے چہرے پرکیا اپنے تاتے لکھا تھا ہماری بڑم سے ہرکونی سوگوار گسیا صغیر تاریخ میں یہ واقعسہ رہ جائے گا کششتی فوویے گی مری اور ناخدا رہ جائے گا

تھے سے برسول کا ہے رشتہ ایک دوون کائیں مرتبے مرتبے ہاتھ میں دائمن ترا مہ جاستے گا

مح کسی صورت میں بھی ہوں سکے نداداب جو<sup>ل</sup> رمینا ہی جب نہ ہول کو نقیش پیارہ جائے گا

کھیے ترک تمنا شوق سے کھیے مگر لیب پر میرے ہم ب کا عہدِ دفارہ بوائے

قیمن جال آرسید میں بھرعبادت کو مری نیم دل تو اور بھی اس سے برا رومائے کا

فرش گی کا تذکرہ کرتے رہی گے تاتے ہم یوں بہا روں سے بھارا واسط مدہائے گا 0

کرگیا کون اندھیروں سے حوالے مجھ کو ڈھونڈ تے پھرتے ہیں اب تک بھی اُبعالے جھ کو

ہائےکس وقت مرے ہاتھوں سے تیںشہ جھوٹا سنگ بہتا ہے کہ انٹیسنہ بنا لے ،محد کو

میرا بیس وقت مجھی صحرات کا سفر نحتم ہوا مسکرانے سکتے مچھر دیکھھ سمتے پڑھا ہے مجھ کو

زندگی جانے پرسس مول پرلے آئی مجھے الاکھ واتے ہیں قدم کوئی سنیعا سے مجھ کو

کم سے کم اپنی نگا ہوں پس ٹو محتوظ رہوں اے غم زامینت تو انکھو ل پس پھیا لے مجد کو

تاہج انج ہے کبھی، گوہروکشینم ہے کبھی نام کیوں دیتی ہے۔ دنیا یہ نالے جھے کو موسم ترے جن کے تو سب بے شال تھے ایسے بھی پھول دیکھے لہو سے جو لال تھے

یراوربات ہے کہ تھا منزل یہ ہم کو ٹاز میکن سغر کے کرب سے ہم بھی مڈھال تھے

کھواس طرح ہی کسسٹس ا موال کر گئے ہنسوچھلک کے رہ نگٹے ہو ہنوال شخے

ہو اہل شوق کھتے رہے مز لول کھال وہ نوکش قدم نہیں سے مگر فرش فیال سے

جیسے بھی کھ تھے اسپے مثب و روزکٹ گئے سیکن وہ کمیے زیست کے کتے عال تھے

وس مختل نشاط ہیں کسس نے دیا جو اب تیری نظر ہیں تاتج بہت سے سوال نقے بیش نظر ہمارے وہ کب سنگ ورنہ تھے بیکن لہو میں اِنت اسمی تربہ تر نہ تھے

کس سے کہیں کہ کیوں ہوئے منز**ل سے دعیم** رسستہ نیا نیا تھا کوئی ہمسف<sub>ر ن</sub>ہ تھے

جب یک ہمن میں ہم دسے **کھ اورتی فغا** ممس نے کہا تنس میں کوئی ہم کو ڈر نہ تھا

سشرمندہ ہو کے مبیح نے نود پھیرلی نظر دنیا سجھ رہی تتی کو ئی جسلوہ گرنہ تھا

مس طرح ہم مکان اُسے کہتے ہم شیں دیوار اوسٹ نبان تو تھے درمنگرنہ تھا

پُرسانِ حال اب می پس کچھ لوگ میر تانع کھیے کہوں کہ کوئی مرا بتارہ گرنہ تھے م کو کاری کارہ ہمادوں کی طرح میں ہم آئے تلک بھی تو نظے اروں کی طرح ہیں

کے دن ہیں دھونڈونے دیا ہاتھ یں ہے کہ اس میں اس کے میں ہے کہ اس میں اس م

بدلے ہوئے موسم سے انہیں ڈرنییں لگت طوفان میں رہ کر جو کمٹ رول کی طرح بین

را ہوں کا تعین بھی تو ہے من ول مقدر سائے بھی تو اک طرح سہاروں ک طرح ہیں

که د بیخ برای شوق سے اُب قلمت شبسے کچھ توگ بہما ل اللہ ایت تا روں کی طرح میں

مشبن كى طبيعت لئے اے تاتے ہيں ہم لي كھ لوگ سمجھتے ہيں سشراروں كى طرح ہيں لبوں پر بیاس تھی ہاتھوں میں جن سے جام رہے وہ میکدے میں رہے پھر بھی تشنہ کام رہے

بلٹ کے ہم نے جو دیکھا تو دور تھی منزل تہام زندگی سالانکر تسینزگام رہے

اُن ہی کی ا بلہ پائی نے دید یا دھو کہ رہ سفریس ہمیشہ جو تیک نام رہے

مجمن پرست تھے اتن قصور تھا این کو بہم تو موسم کل میں بھی زیردام سے

یہ انسو ملکوں پر کچھ دیر یوں ہی رہنے دو کر برم دوست میں اپنا تھی چھھ مقام لیے

سے دوست کو اے تاج ساتھ رہتے دو نہ جانے مبیح کمال اورکمال یہ شام دہے  $\bigcirc$ 

جب فیسل گُل میں صاحب گشن بنیں رہے پھر دُور تک یہ راستے روش بنیں رہے

ہاتی تھی بن سے نفس لِ بہاراں کی ایرو ائ بہسار تو وہی دامن نہسیں رہے

زندان بین اک بیوم ، اسیروں کا ہو گیا سیکن شحر شجر وہ نشیمن نہیں رہے

ہم تو شکستہ دل ہی تھے ٹوٹے، مجر گئے جو دل مجہ جو و تے تھے دہ اب فن ہیں ہے

ربتا تھا جن کا تازہ گلاہوں سے واسط سنتے بیں اکب وہ کا نٹوں محمسکن نہیں ہے

کیا جائے تات کیسے پر گلشن دیک اُکٹ موسم ہوکوئ ہم سے وہ برطن نہیں رہے رسوائیوں سے بیسٹ امکان میں کہا ہے محوری ہوئی جمال میں اب میری واسٹاں ہے

باومبا مجھ بھی تو اینے ساتھ لے جل کھو دن سے جانبے کیول خاموش کلستا ہے

منزل ہے میرے آگے ' مشکل قدم قدم ہے نوسٹبو کے اس سفریں یادول کا کاروا ہے

ا صاس غم کی عالمت اپنی بگر ہے ہیں ک کھتے ہیں دارجس کو وہ بھی تو جاوداں ہے

ابسا بھی وقت آیا نوشیو کے اِس سفری مزل یہ روشنی ہے، داہول میں مکتابے

آنی ا ابنسس یں رہ کرگششن کا غسم ذکرنا وہ مجی تو اکس مکال تھا یہ بھی تو اکٹے کال ہے منزل کی طرف اِنت اندهیرانجی نہیں تھا میں نے تو یہ منظر کبھی دیکھا بھی نہیں تھا

شخص میے تہذیب کی محفسل میں اکسید پہلے کوئی انت تو اکیلا بھی نہمیں تھا

ر کھ لوگ موافق تھے تو کچھ لوگ می الف معلوب مہوا ہے جو وہ تنہا بھی نہیں تھا

تلوار پر چلتے ہیں بھٹیں ہم کو دلانے حرا کوئی شک ان پر جوالسائھی ہیں تھا

کیا جا نے نفاکس کی تھی اس وامن گل بر پہلے کہی کا نظوں میں یہ الجھا بھی نہیں تھا

رک جاتے وہی تاج صادیت ہے ہم کو دیکھا جو اُدھر مرا کے ترسایہ کی ہیں تھا

یس ندنی جب نگاه میں ہوگ زندگی مسیدی آراہ میں ہوگ

 $\bigcirc$ 

اسس لئے ہم بھی آہ کرتے ہیں کچھ تو تا شید ' آہ میں ہوگی

جسس کو کہتے ہیں منزل آخر وہ ابھی تک بھی راہ بیں ہوگی

زندگی تئیے ری فکر ہے مجھ کو جانے کے سس کی بیٹ ہیں ہوگ

جو دعی جاچکی ہے تسوئے فلک وہ انھی مہسد و ماہ بیں ہوگی

ہے یقیں مجھ کو زندگ اے تائج بھر بھی تسیدی بناہ میں ہوگ  $\bigcirc$ 

جب خیالول میں کسی کی یاد کا بیسی کر رہا اک تلاظم تھے کہ اپنی ذات کے اندر رہا

آپ کی چارہ گری مرہونِ منت تھی مگر پھر مجی کیوں بیوست دِل بیں طز کانشترہا

گردش دوراں سے کب منتے میں ماضی کے نقوش بیب رکا پہلا سبق تو مدتوں از بر رہا

دیکھتے ہی دیکھتے سب رہ گئے اہل نظر آئیسنہ یس تید بھرمجی خسسن کاپیکر دہا

اوگ تو دست دعا سالل وگوہر لے گئے اپینے دامن کے مقدر میں نقط پہتھر رہا

ماج ہم ہی جانتے ہیں کیسے گذری زندگی سسر پر اپنے ہر گھڑی بصبے کراک ضخررہا شمث پر ہر کف شہریں اک ہم تو نہیں ہیں و بیے بھی کسی اور سے ہم کم تو نہیں ہیں

یس بے کہ نوشیوں کا ہے دائن انجی خالی جتنے بھی ملے میں ہمسیس غم، کم تو نہیں میں

یہ ہے ہے کہ ہم روشے ہیں دریا وُں کی مانند دامن سبھی لوگوں کے رہباں نم تونہیں ہیں

اے گردش دورال تظریر انداز نه تحرنا ہم تجھ سے کسی حال یں اب کم تو نہیں ہیں

رہ رہ کے مرے دل سے سوال المحقا ہے اکثر المنسا ہے اکثر المنسو ير مرے زينت مشہم تو نہميں ين

اے تاج ا ادھوری رہی پہنچان ہماری سب لوگ ہیں محفل یں مگر ہم تو نہیں ہیں  $\bigcirc$ 

وہ آئے برم میں کچھ ایسے استمام کے ساتھ براک نگاہ اُنٹی اُن یہ احت رام کے ساتھ

جولوگ شمع محبت کی بات کرتے ہیں جلا رہے ہیں وہ دل کتنے اسمام سے ساتھ

نہ جانے کس نے صلیبوں کی ٹوٹی تختی پر تمہارا نام تھی لکھا ہے میرے نام کے سا

رہاجوساتھ بہاروں کا ہمسفر بن کر حیات چلنے لگی ایسے نوش نحرام کےساتھ

یری توغسم سے کہ لہجہ بدلت رہتاہے کبھی بیسام سے پہلے ،کبھی بیام سے ساتھ

ہمن میں سنتے ہوئے بھول کہررہے میں الج ہمیں بھی ربط رہا ہے ترے کلام سے ساتھ  $\bigcirc$ 

کون اُب دے گا پھرخسبہ تجد کو جب نہیں گئیں گے ہم نظب تجھ کو

جب باند تفسید ول کا سا من سوگا یا دس مرحمه گل تنب سیسسر تجد کو

موسم گُل کا بہہ بھی تحفہ ہے مل گئی ہے جو جےشمِ تر تجھ کو

ا مس سے کہن کہ خود کو پہنچانے ڈھونڈ تا ہے کوئی اگر بنچھ کو

رخسم دل سے ترے اُجالا ہے لوگ مجھنے لگے یا قمسہ تھو کو

دل میں اے تاتج اِ زخم رہنے دے۔ یاد آئیں گے عمد مجسر تجھ کو مہرربال سمجھ تھے ہم جن کوسٹمگرنگے آستینوں ہی چھپاک ہوکے نخر نکھے

سنسبنی بلکوں پر کیوں ناز سے اتنا تھاکو لطف جب آ کے کہ آنکھوں سے سمندر نکلے

ائب ورو بام سے سا ہے میں بہلن کیسا دھوپ کی طرح ترے وردکے بسیر نکلے

و کسی وقت بھی موسم کے طرفدار نہ تھے خار' بھولوں سے تو ہرحال میں بہتر نکلے

گھوکرول سے ہوا احساس مجھے منزل کا سنگ جو راہ ہیں تھے وہ مرے رہر نکلے

ا مینے دور سے اے تاتی بھلے لگتے تھے پاس اکر انہیں دیکھا تو وہ پتھ۔ نکلے  $\bigcirc$ 

میت میت یه مرا نام نهیں تھ پہلے کل کوسلانے کا یہر الزام نہیں تھا پہلے

اعتب پر نگر دوست کے قابل نہ رہا میرا دل اِتن تو ناکام نہیں تھا پہلے

بستر خار پہلی جین سے اب سوتے ہیں۔ فرشن گل پر جنہیں ارام ننسیس تھاپہلے

لوگ ہر زخسم پراب حرف زنی کرتے ہیں <sub>ا</sub>نت اسان تو یہ کام نہیں تحت پہلے

ہم تو ہر دور معیبت سے گذر آئے ہیں یہ الگ بات کہ آرام نہیں تھا بہلے

تاتج سے مل کے یہ احساس ہوا ہے ہم کو زندگی' اِتن حسیں نام نہسیں تعایم تلوار کوئی کب کسی قب آل سے اُسطے گی جب اہ مرے بائے سلاسل سے سط

پروان دبائی کا نجھ سوسیسے وا لوہ معربیم کرم کب مری مختل سے اُسطے کی

ئے آئیں گے ایس روز کئی کششیاں کچھاؤ<sup>گ</sup> جب موج حوادث مرے ساحل سے ایٹے گ

دیوانوں سی ہو وضع بنارکھی ہے ہیں تے یہ رسم جوال ہی الومرے دل سے آ سطے گ

هنگ بار کے یہ زندگی اب بیٹو مخی ہے آب درسے نہارے بڑی مشکل سے اُسطے گی

كيا گذرے گياہے تاتج واسويع لوم پر جب لاشن كوئى كوچ فائل سے آ ملے كى دشوار الرجيد والانتي بم ب خطر الك مدرك من المراكمة

لڑتے رہے اندھے وں سے جو لوگ عمر بھر جب آئی صبح نو تو اُجالوں سے ڈر مجھے

س حل پر نوف اُن کومج طوف ان کا رہا بہم تو سمن دروں کی مجی تہد میں اُ ترکئے

ابنی نظر میں یول تو اُ جالا رہا سرا پھھ لوگ پھر بھی اپنے ہی سایرسے ڈر گئے

نغے وفل پرستول سے وہ کیاسنا ٹین سے جو لوگ مُسِح نوکی ہی دستک سے ڈر گئے

پھرتے میں شہرشہر خود اپنی ٹاکٹس میں ۱ے تاتے ا لوگ شہرے ایسے مجھر سکتے 0

روشنی پھیل گئ ہے دل میرال ک طرف۔ پھیسسرمیل آئی صبا کوچہۂ بمانال کی طرف

کبسے ناکردہ گناہی کو اپو کا بہتاہے دیجھ قاتل تو درایزکارگ جال کی طرف

ول تو زھوں سے ہوا جاتا ہے گوار مگر اک نظر دیکھ دوا میرے محسستاں کی طرف

جب بھی دشوار ہوئی ہیں مری سائسیں محد پر خود چلے ہے مسیما دل ناداں کی طرف

پاؤں زخی ہوئے گئے ' یہ سمجھ یں آتا اک نظر دیکھتے گرمیرے گلٹال کی طرف

عمر معرتم بھی تعاقب سی دہے سامل کے تانی تم نے بھی تو دیکھانہیں طرفال کی طرف دل بی ٹوٹا نہ تو پھے۔ را نکھ سے انسونکا بھی نے جب اندیت دکھا تو ملکا

یول چلی آئی تمنا کوئی سیر گل کو دشت به نام می جیسے کوئی کا ہو نکا

خود بہ خود ہم ہی صلیبول می بیٹ ہو س خلم سے شیکتے کا جب گوئی نہ پیسلوٹکل

اینے دائن کو سمانے کے لئے لوگ آئے ایک ایک زخ مرے دل کا ہوگئ رُونکا

میرے اُ جواے ہوئے گلشن میں بہاراتے ہی اندائرہ آپ کا ہر بزم میں ہر سنسانگا

چہرہ مبیح یہ ایس کے بھی ضیار ہے اُس ک استح کی اُ تکھ سے ایسانعی اک اسونکلا · 🔿

کس نے کیا ہے عہد وفا زندگی کے ساتھ ایسا بھی کوئی جیٹا ہے اِس بے دلی کے ساتھ

برگزنہ ہوگی کم کبھی چھولوں کی تا زگی نسبت ہے دل کو اس بھی براک کی کے ساتھ

پلکوں یہ آنسونی سے چراغال کئے ہوئے کے بیں تیری بڑم یں ہم روشنی کے ماتھ

تم جیے لوگ شور سلاسل سے ڈرگئے ہم دار پریمی چوار سکتے کشی ٹوٹی سکے ساتھ

فوٹا جرمیرا دل تو ہوئے آپ غمسندہ رستہ ہے شاید اپنا ابھی زندگ کے ساتھ

اے تاتے ! ہم کبھی بھی دامن نہیں رہے سامت بھی مل گئے ہیں جیس روشنی کے ساتھ 0

تمام عمر تلاشکی سح میں رستے ہی ہم ایسے ہوگ ہمیشر سفریں رہتے ہیں

کے ہے وہست پہاں فرصت مسیمائ جہاں مے زخم تو اسنے بگریں دہتے ہیں

زمان آب ہے کال الی فن کا قدرشناک جو اُوچ پریس وہی تو نظریس رہے یں

صب تو ایک گلستان پر نازکر آن ہے کئی ضا نے مری چشم تریما دہتے ہیں

مجی تو دیجھے دنیا کو اپی آ کھوں سے نہ جانے آیے بی کس نے اثریں دہتے ہی

صاحت تیری نه کیول تانج اِتی روشن ہو مرنا بیٹے سس و قر تیرے گھریں رہتے ہی کھی عسذا بول کی سب خبر پھر بھی زندگی ہوگئی بسسر بھیسد بھی

منتظر ہم تھی ستھے آ جالوں کے تم نے دیکھے نہیں ادھے کے بھربھی

کتے کا نظے نے ہیں دامن سے رہ گئے پاؤں ہیں مگر بھے ربی

کب اندهسپرول کی اُرزو کی کتی رویخی رویخی رہی سحسسر پ*کھریجی* 

ایک انجانا خوف طباری تھا ہو گئے تیرے سمسفر بھے۔رمبی

آرزو کے چراغ روشن تھے تھا اندھسے رول کا پکھ اثر پھرمبی

تا تی بونٹوں پر تھے تبسّم بھی چھسکی بھسکی ر ہی نظر پیم بھی

## 0

کس کو معسلوم کہ دہ کس نے یہ دکھلائی ہے گورسے ہی سہی منسذل تو نظر آئی ہے

وتت اچھا تونہ سیں ہے یہ مرا طرز شخن کے بی کی یہ نقط حصلید افزائی سے

پھرسے آنے لگی کلیول سکے چٹکنے کی صدا ایسا نگسٹ ہے کرگشن میں صبا آئی ہے

زندگی یوں تری اواز سے مانوس یں ہم چیسے ماحل میں بحق ہوئی مشہنا فی ہے

کوکشاں بن سے چمکتی رہیں پلکس میری راٹ جب سے مرے آنگین می اُٹر آئی سے

جیتے کی ہم کوکسی نے بھی نہو چھا آ تاج زندہ رہنے کی عجب ہم نے سزایا فی ہے الما المحمد الما المحمد الما المحمد المحمد

کششیوں کو مری ڈیوکر بھی تعلیش نا نریدا نہسیں ہوتا

منسزلیں ہوں اگر نگا ہوں ہی داستہ استہ نہیں ہوتا

خود برنود را سے شکلتے ہیں جب کوئی را سے جسیس ہوٹا

گُ ہو گلشن ہو، پہا ندنی ہوآج کچھ بھی راحت ف زانہیں ہوتا کھھ بھی راحت ہواہل وفا صاحب کردار ہو سے ہن سران کے چراغ رشن و دار ہو سے ہن

ٹرنگی محلستاں کو بوشیار ہونے ہیں کیا جانیئے وہ کس کے طرفداد ہومے ہیں

م کم ری میں ہے کہ بھی بینا فی علی ہے بم میں سے نظر ارم سے سرٹنار ہوسے بن

ہارب ا نہ سبب یو چھ کیٹیما نی کا ہمسے ناکروہ گن بی سے سنزاوار ہوئے ہیں

منہوں تی کمیں بی کا میمانی یہ اپنی ہے کرفہ شامنے وہی بیسار ہوئے ہی

تها کهان جاتی ب مناجرون کو جیبات اے میں اِنظیر عالمی قریدار ہوے یاں

اے میں آھیں ہے۔ بعالی نے نہ صبیاً د ہم ٹرق کشیمن ہیں مخرفت رہر مے ہی  $\overline{\phantom{a}}$ 

تری پلکول پر جنتی بھی نمی ہیں۔ مرے زخول یں اُتنی روشنی ہے

نہ اِتراُو اُسمِسالوں پیر تم ا بینے ہمارے سے ہمارے سے میں کھی کیسا تھی ہے

جسے ہم نے کبھی ایٹ ہر سمجھ وہی تو اب ہماری زندگی ہے

بجب کر رکھتے اپنے مست ان کو بہاں باد مخب الف می ربی سے

تہرین ہم دور سے پہلان میں گے ابھی نظروں میں اِنٹی روسٹنی ہے

بمسالا تاتی کھھ بھی تو نہ برلا جو حالت پہلے تھی دہ ہے بھی ہے کے گر مہر بال نہیں نہ سہی میری جنت یہاں نہیں دسہی

کوئی توسستاں ملے گاہمیں آپ کا استاں نہیں نہ سہی

ا پنے نعنے ہمیشہ گونجسیں مے تم مرے ہم زبال نہیں نہ سہی

اپنی ہوگ بسسر کہیں نہ کہسیں شاخ ہر اپنا اشیاں ہیں نہ سہی

زندگی کیا ہے یہ تو کہہ و یکفے اِس کے ایکے بہال نہیں نرسہی

عقل کی بات بھی توسستنا ہے دل اگر شادمال نہیں نہ سہی

(·

آ بھو میں میری کب ستھ آنسو کسس نے دیکھے پھول سے آنسو

اس نے جب سننے کوکھاتھا جا نے کیسے درسے اسو

میراکیا ہے یں توبی ہوں کیے دیکھوں تریدے انسو

کا لی دانیں جب بھی آکیں بیکوں پر بھسسر چکے آنسو

الله الله بهاند سنارے دامن بر بول بیسے آنسو

تا تی مجھے معدم نہیں ہے کسس نے مجھے کو بخشے انعو